وبالواللين احسانا

فرمت والرين

قرآن وسنت، صحابہ وا کا بر کے ارشادات اور شاندار واقعات کی روشنی میں خدمت والدین کے متعلق نا درکتاب

تأليف

متوالاما إدرا د التشر النور أت ذ جامعه قاسم العُلوم ، ثلثان نليفه مجاز صفرت سترفطين كحيتى قدس مروالغزز سابق مُعين تحقيق مفتى حيل حرزها زي جاملونه ولايوكو Cell:0300-6351350

كَالْوَلِمُ عَلَيْنِ 1350-6351350 Cell:0300-6351350

www.besturdubooks.wordpress.com

وُالْخُوْشِ لَالِمُنَا جُمَاحُ اللَّالِّينِ الرَّحُمَادِ ئِلُّلْ رَبُ ارْحُمُّنُهُ عَاكُمَا رَبِّلِيْ صَرِيْرُ اورِبِي اسراليل:' ر آن وسنت، صحابہ دا کابر کے ارشادات اور شاندار واقعات كى رۋى مىں خدمت والدين كے علق نادركتا ہے ولانا إمرا دانتيرا نور راط بي 0300-6351350=061-4012566

www.besturdubooks.wordpress.com

#### رااطِهُمر: 4012566-6351350=061

|               | سے بنے<br>معہ قاسم العلوم کیمبری روڈ ملتان<br>0300-6351350=06<br>نورمحرکار خانہ تجارت کتب آرام ماغ کراجی |                                                |  |  |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| ſ             | CHE                                                                                                      |                                                |  |  |  |
|               | مولا نامفتي محمدا مداد الثدانور جامعه قاسم العلوم يجبري رود ملتان عفله                                   |                                                |  |  |  |
| Sales Bullion | رابط <sup>ن</sup> ير:0300-6351350=061-4012566                                                            |                                                |  |  |  |
| ( )           | نور محد کارخان تجارت کتب آرام باغ کراچی                                                                  |                                                |  |  |  |
|               | بيت القرآن اردوباز اركراجي                                                                               |                                                |  |  |  |
| ·             |                                                                                                          | صابر حسين شع بك المجنى اردو بإزار لا بور       |  |  |  |
| . [           | كمتيدرشيد بيارد وبازار كراجي                                                                             |                                                |  |  |  |
| Ì             | مكتبة الاحدة برواساعيل خان                                                                               |                                                |  |  |  |
| ]             | مكترفريد بيجامد فريديه 57-اسلام آباد                                                                     | اداره اسلاميات الأركلي لا ببور                 |  |  |  |
|               | مكتبدرشيد بدراجه بازار راو كينذى                                                                         | بك لينذاردوبازارلامور                          |  |  |  |
| İ             | مكتبه رشيد مديسركي روود كوئيد                                                                            |                                                |  |  |  |
|               | مكتيه عارقي جامعه إمداد بيستيان مدودة فيقل آباد                                                          | مولانا قبل نعماني سابقه طاهر نيوزويير صدوكراجي |  |  |  |
|               | مكتهدهد يندبيرون مركزرائ وغد                                                                             | مظبري كتب خانه كلثن اقبال كراجي                |  |  |  |
|               | مدرسه نصرت العلوم محنشه كعر كوجرا نواله                                                                  | مکتبه ذکر ما بنوری ٹاؤن کراچی                  |  |  |  |
| · . ]         | مكتبدرشيد ميزز وجامعدرشيد ميساميوال                                                                      | مكتبه دارالعلوم كراجي ١٦                       |  |  |  |
| 1             | اداره ماليفات اشرقيه چوك فواره ملتان                                                                     | قدی کتب خاند آرام باغ کراچی                    |  |  |  |
| ,             | مكتب ابدادية زوخيرا فمدارس ماتان                                                                         | اسلامی کتب خانه بنوری ناوکن کراجی              |  |  |  |
|               | اوار واشاعت الخير بوبر كيث متنان                                                                         |                                                |  |  |  |
| 1             | بوينور في بك الجيني پيثاور                                                                               |                                                |  |  |  |
|               | مکتیدهآندیز وخیرالمدار <i>ی</i> ماثان                                                                    | لمک سز کارخانه بازارفیقل آباد                  |  |  |  |
|               |                                                                                                          | كمتبيطيد ملام كتب الكيث منوى ثالان كمارى       |  |  |  |
|               | ه برد عن کتب خانے                                                                                        | اور ملک کےسب جھوٹے                             |  |  |  |

# 

كافي دائث دجنريش نمبر

اوبی اور فی تمام تم مے حقوق ملیت مولانامفتی الداداللدانور صاحب کے نام پر رجس ڈاور محفوظ ہیں۔ اس لئے اس تماب کی تمل یا ختنب مصر کی طباعت فوٹو کا پی ترجمہ بن کمارت کے ساتھ طباعت یا اقتباس یا کمیسوٹر شس یا انٹرنیٹ میں کا پی دغیرہ کرنا اور چھا پنامفتی الداد اللہ انور صاحب کی تحریری اجازت کے بغیر کا پی رائٹ کے قانون کے تحت منوع اور قابل مؤاخذہ جرم ہے۔

اعراوالأراثور

نام كرنب : خدمت والدين

اليف : علامه مفتى مجدا مداوالله انوروامت بركاتهم

ركيس التحقيق والتصنيف دار المعارف ملكان

استاذ تصعص فی الفقه جامعه قاسم العلوم اتمان سابق معین التحقیق مفتی جمیل احمد تھانوی جامعه اشرفیدلا ہور

طبغه بجاز حعنرت سيونيس الحسيني رحمة الله عليه

كافي رائث رجشر يش تمبر

ناشر : مولانا عدادالله انوردار المعارف ملكان

فون قبرز 4012566 -351350=061-4012566

اشاعت اول : ذوالحبه ١١٨ ما الله بمطالِق ومبر ١٠٠٨ م

منحات : 208

بدی : =/ روپ ک<u>پوزنگ بحراظم</u>

خدمت والدين Was prepared باب نمير:4 والدين كى خدمت جهاداور جرت مصقدم ب والدين وخوش كرنا بجرت سے افضل ہے۔ 30 مال کی خدمت کی جہاد پرفضیانت والدين کې خوشي ميں؛ نُدکی رضا ہے۔۔۔۔ ياب نمبر:5 والدین سے حسن سلوک اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل مات فمير: 6 والدين كماخدمت سيعمريس اضاف صلەرخى اورخدمت دالدىن كے فوائد ـ 35 خدمت والدين سنة عمر عن بركت. 36 والدين اوردشته دارول ہے حسن سلوک بررزق بیں برکت 37 والدين اوررشته وارول يے حسن سلوك برگھروں كي آبادي، قيامت عمى عذاب كي كي - عربين اصافه ---38 باب مبر:7 والدين كے ساتھ حسن سلوك كاطريقه ال نمازي ر المستحداد كر موق المستحداد المستحدد المستحداد المستحداد المستحداد المستحداد المستحداد المستحداد المستحداد المستحدد المستحداد المستحداد المستحداد المستحداد المستحداد المستحداد المستحدد المستحد المستحدد مال نماز میں بھی بلائے تب بھی لبیک کہو۔ يرُ وَكُوْلِكُمُ اللهِ مِن عَلَيْتِ رِجُولُو والدوكي خدمت يرجنت في 45.

|    | خدمت والدين<br>                                             |
|----|-------------------------------------------------------------|
| ¥5 | والدین جو چزیشد کریں اس ہے شدو کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| 46 |                                                             |
| 46 | گنا بول ش والدین کی فرمانبرداری ند کرو                      |
| 46 | _ , ,                                                       |
|    | الجيل مين والدين پرخرج كي تاكيد                             |
| 47 | ا اذان کے دفت بلانے پر بھی والد کے پاس پیلے جاؤ۔۔۔۔۔۔۔      |
|    | اگر والد نظی نماز عمل بلائے تو                              |
| 48 | والدين كى طرف ديكه تاعبادت ہے                               |
|    | باب نبر:8<br>حسن سلوک میں مال مقدم ہے                       |
|    | الحسن سلوك مين مال مقدم ہے                                  |
| 49 | ا<br>و الده کی خدمت والدے تمن در مے مقدم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 50 | والدين اوررشة دارول كي خيال ركف ك متعلق القد كاهم           |
| 51 | والدین اور دشته دارول کے متعلق حضور کی دصیت                 |
| 52 | إ   والده كے بلانے پرغماز تو رُووالد كے بلانے پرنيس         |
|    | ہنت ماؤں کے قدموں ملے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
|    | والدوجنت كادرميانه دروازهب مسمسه                            |
| 54 | ماں کی خدمت جہادے افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|    | ا مان کی بیشانی پر بوسہ جنم ہے روک ہے۔۔۔۔۔۔                 |
| 56 | ۔<br>والعرو کی خدمت مجے ، عمرہ اور جہاد کے برابر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 57 | 103                                                         |
| 57 | بجول پر منفق کرنے سے ال پر فداکی رحمت                       |

| e grantin                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ت والدين عن المستخطئة .<br>ما والدين                                                | خدم             |
| مره کی خدمت پرجتم نہیں جیموئے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | _ 5             |
| ں کے گناہ کو والد ہ کی ضدمت ہی معاقب کرائمتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | b               |
| ر کے مقابلہ میں والد د کی خدمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | į.              |
| مرکے کہنے پر ہاجماعت نماز جھوڑ تا                                                   | · ·             |
| ره کے کہنے پر فلی نماز والیا اور روز ول وجھوڑ نا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | 2               |
| باباب سے حکم میں کس کی گھیل کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |                 |
| م کی وفات سے گویا جنت کا درواز ہیند ہو باتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔63                   | ا ال            |
| بك وفات ع جنت كاليك درواز ورند: وجاتا ب مست                                         | الر أ           |
| راور باب کی خدمت کے در جات                                                          | بالر            |
| ر لنة موی کووالدین کی خدمت کی نصیحت                                                 | 22 <sup>3</sup> |
| م ت موتی کو چیلے وال کیا چھر باپ کی فرمانیر داری کاعظم                              | >? i            |
| رادروالد و ہے جس سلوک کے فوائد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 1               |
| ، کُ خدمت تعلی حج ہے بھی افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | 1               |
| ، کی خدمت تکوار کے ماتھ جہاد ہے بھی الفٹل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    | ,               |
| : کا چیره در کیمنا عمیادت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | ا               |
| ياب تبر 9                                                                           | }               |
| وہ مل جس ہے اولا داینے باپ کے ساتھ                                                  | Ì               |
|                                                                                     |                 |
| حسن سلوک کر کے بدلہ چکا عتی ہے                                                      | 165             |
| ر کوخر پد کر آزاو کرناوالد کاحق اوا کرسک ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | وال             |
| ا                                                                                   |                 |
|                                                                                     |                 |
| www.besturdubooks.wordpre                                                           | <del></del> -   |
|                                                                                     |                 |

| 1                          | • -        |
|----------------------------|------------|
| م <b>ت ك</b> اثواب         | <i>y</i> * |
| (32 - 7                    | حال برياني |
| ر حمت <del>کا دانت ا</del> | دامد بن ص  |

|                   | (statis)                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | فدمت والدين . منطق <u>. منطق . و المنطق . و الم</u> |
| Sept Milling to a | باب نمبر: 10<br>دالدين كي خدمت كا نواب                                                                                |
| OF S              | ا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ ہے عار کھل کن ۔۔۔۔ کا یت ۔۔۔۔۔ 70                                                    |
|                   | ﴾ مال کی خدمت ہے ایک محالی جنت میں قرآن پڑھ رہاتھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
|                   | ال مال کی خدمت ہے وحر واز کی جنبے میں واقل : وگئی ۔۔۔۔۔دکا یت ۔۔۔۔۔۔ 72 م                                             |
|                   | ا والدين كي خدمت ہے موت نُن گلي                                                                                       |
|                   | ﴾ والدين کي خدمت سے جنت کاورواز ہ کھتاہ ورنہ بند                                                                      |
|                   | اً  والدين كاقر ما نيروارا على علمين من                                                                               |
|                   | والدين جنه کاورواز ومين                                                                                               |
| .7                | ا والدین کوخوش رکھنا جہازے افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |
|                   | والدو کی خدمت نفل ج <sub>ر ہ</sub> ے افضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
|                   | والدين كوديكها عبادت ب                                                                                                |
|                   | ، والده کی خومت سے حضرت خضر کی زیارت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
|                   | باب نمبر 11                                                                                                           |
|                   | والدين پر خرچ كرنے كا تواب                                                                                            |
|                   | ۔<br>1 والدین پرخرج کرنا سب ہے انتقل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
|                   | و الدين كي غدمت بهي جهاد بي مستند و الله            |
| 1                 | ہے: ے کا درواز ووالد و کے قدمول کے پاس ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 80                                                         |
|                   | ا "اَنْكُونِين برخرج كرناجه السيخرج ب النسل بي                                                                        |
|                   |                                                                                                                       |

بابتهر:12

Programme and the state of the ان جفرات کے واقعات جو والدین کی فرمانبرداری میں مبالغہ کرتے تھے

| ا ﴿ حضرت عَيْنَ أَور حارثهُ بَن الْعَمَانِ كَي خَدِّمت كَوا تَعَات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| إ حضرت الوبريرة كاوالده يطرز ثمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| عشرت ابو ہر ریر ڈی کی والد و کی خدمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| اتن بیرین نے والدہ کی معمولی خوابش پر فیمتی چیز قربان کردی۔ ۔۔۔ ۔۔۔۔ 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| ا این حلفیهٔ اپنی والد و کا سرخود دهوت تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| ا امام زین اموابدین کاحسن ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| التن ميرينٌ كَيُ والده كِ مناسخاوب كَ هانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| ﴾ والده کے لئے مُعندُ نے پائی کی مشقت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| اً حضرت بغر مل كالابني والدوكي خدمت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| 📗 حفرت مسعرٌ مان كيليم سارى دات پائى كئے كھارے د ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| 📗 حفرت ظبیان بمن ملی کی والد و کی خدمت دکایت 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| 🗼 محمد بن عبد الرحمن كااپئے والد كااد ب واحتر اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ا الله ويرآ وازاو چُي بونے پر دوغلام آزاد کرديئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ﴾ ﴿ منصور كاوالده سے سمامتے حسن ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| . ﴾ والده كے باؤل و بانا سارى رات كى تمرز سے بہتد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500  |
| پہا ماں کے لئے بستر بچھانے کی خدمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | £100 |
| على المنظم المار كواميا كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| الم المنظم المنظ |      |

ا سے ہم کی ترمی سے باب کے سئے پائی گرم کرنا۔۔۔۔۔۔ ین اسرا کیل کے تین گنا میگاروں کی کہانی۔۔۔۔ باب تمبر:13 والدين كي نافر ماني كا كناه والدین کی ٹافر مائی کبیر ہ ٌستا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ والدين كا نافر مان جنت بين نهيں جائے گا۔۔۔۔۔۔ والدين كے نافر مان كى طرف الذنبيس ديكھيں مے \_\_\_\_\_\_\_ والدين كانافر مان نه جنت ميں جائے گانداس كى نعتيں تھليے گا-----------------------والدین کی رضاہے جنت کلتی اور ہارافسگی ہے جہنم مملتی ہے۔۔۔۔۔۔۔ والدین کی رضایر جنت کے دو درواز سے کھلتے ہیں۔۔۔۔ ایمان واعمال کے ساتھ والدین کی فرمانبردادی بھی اوزی ہے۔۔۔۔۔۔ والدين كى خدمت زكر كے جنت سے حروم بدقست بے ..... والدين من كي كو بايا اور بخشش نه بهوني تو و هذا ہے دور ہے۔ جس نے دالدین کی خدمت نہ کی و چنم میں جائے گا۔۔۔۔۔۔۔ والدين پرلعت كرنے والے يرالقد كى نعنت ------والدين كے بڑھا ہے ہيں خدمت ندكر نے والاجنهم ميں ۔۔۔ ماں باپ کوگالیاں دینے دلانے والاملعون ہے۔۔۔۔۔۔ والعرينا كے: فرمان برساتو يں آ سان كے او برسے انڈ كي لعنت -جس بروالعدين ناراض بول اس كي نماز قبول نبيس مسه ----ہے ہے والدین کونارانش کیااس نے اللہ کوناراض کیا۔۔۔۔۔ والْدُهِيْنَ ﴿ مِانِ كَا مُونَى عَمَلِ قَبُولِ نِيسِ -------

136

To the state of the last of the state of the والدين كوكهنا ميرشيبي آتا ميزا كناه ب---باب نمبر:14 والدكى نافرماني كيسز ايرداقعات والدكى نارامنى برخدا ناراش-عشق مي باب كوداؤير لكاف والى كالرع كار بهوم عد -------بٹادی کے لئے باب کوز بردے دیا-اینے باپ کسری کے آپرشنمزاد وشیرویہ کا انجام ------ دکایت. باب تمبر:15 ماں کے نافر مان کی سزا کے واقعات ماں کی نارائمنگی برمرتے وقت کلے زیان پر ندآیا۔۔۔۔۔۔ دکامت۔۔۔۔۔۔۔120 مال کی بدو عام *رگد ھے* کی صورت بن گیا ------ دکا یت· نافرمان كامركده يح كي شكل يس قبرت نكتا اور چينا تعاسد و و و اينا والدوك قاتل كى في يجي بخشش مين بوكى -----دالده كوتنورش جلانے والے كاعبرتناك واقعہ ---127---بابتبر:16 والدين كي نافر ماني كي اقسام

والدين كوير الكيبية وبكمنا

باپ این اولا دکو ہبہ کی ہوئی چیز میں رجوع کرسکتاہ باب تميز:23 والدین کی وفات کے بعدان کے ساتھ حسن سلوکہ

ننك اولا دصدقيه جاريه ہے۔ مات قتم کے صوقات جاریہ۔۔ 162

Total Stuff Bridge of 12 Miles of State of Stuff والدين كى قبروں كى زبارت حضور کو والده کی قبر کی زیارت کی ا جازت-مُر دون کوقبر برآئے والوں کاعلم ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔ والدين كي قيرول براولا وسكة في سد والدين كوخوشي بوتى ب بوز ھے ہائے کی بینے سے تمنا-178 پوسف پر بعقو ب کاعم اور بنیامین ہے بن<u>یج</u> کی آرز و 181 كافرمال سي بھى نيك سلوك كرو-صدقہ ویتے وقت والدین کی نیت کرنیا کرو۔۔۔۔ 182-سوما ئىں بھى اسلام برقربان ------183 ہٹے کوئل ہے بچانے کی تم ہیر ------184 184 مال کے یاوک کے بنچے رضار رکھ دیتے متھے ساری رات عمادت ہے مال کے یاؤں و باتا پہند ہے -- حکانہ= ماں کی بات النے رعمل میں برکت آگئ۔ ان برعكم كوقر بان كرد إ----آباء کی محبت اولاد ش رشته داری ش بدل جاتی ہے ول کی محبت کے بحائے ماں کی خدمت میں رہو نافر مان کی گردن انار دی ----186 اولی قرنی کو ماں کی خدمت نے صفور کی خدمت میں جانے سے روک دیا۔۔۔ 187 ا بی بیشتہ کووالد کے لئے مل بنادیا------188 مهارادن کما کروالدو کے لئے پھل لئے آئے تھے۔۔۔ 188--

باب منبر:25

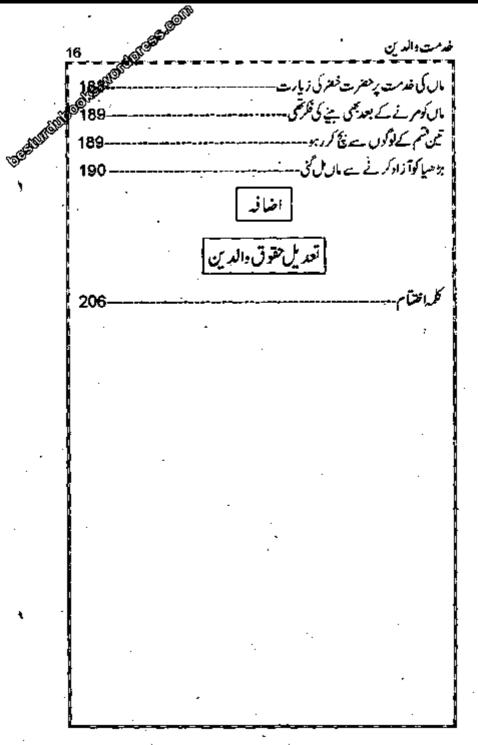

<u>چیش لفظ</u>

#### بسراله الرجس الرجيم

التحمد لله رب العالمين والصلوة على سيد المرسلين محمد و آله وأضحابه أجمعين كما يليق بشان وجهه وعظمة قفرته.

اما بعد!

والدین کی خدمت واحترام اورادائے حقوق ہرانسان پرفرض و واجب کا درجدر کھتے ہیں جا ہے وہ مسلمان ہویا کا فر۔

اسلام نے والدین کے آواب وحقوق پرا تا تعصیل سے تاکید فرمائی ہے کہ اتنی تاکیدسی ند ہب اور فرقہ ہم نہیں ہے۔

امام ابن جوزی رحمة الشطید فی کتاب "البسر و المصلة " بش بهت می آیات ، احادیث محاله و تابیعین کے آثار و ارشادات اور حکایات نقل فرمائی بین جن بے والدین کی عزت واحر ام اور حقوق کافی وضاحت سے آشکارا ہوئے بیں جن بے والدین کی عزت واحر ام اور حقوق کافی وضاحت سے آشکارا ہوئے بیں

ہم نے امام این جوزی کی اس کتاب سے اچھی طرح استفادہ کیا ہے اورآپ کے چیش نظر کتاب ' خدمت والدین' کواس سے مزین کیا ہے اور مزید بہت سے آٹارو دکایات کواس کتاب کا حصہ بنادیا ہے اور مشکل مقامات ہیں بہت سے مضابین کی تشریح اور فوائد لکھے جیں اور ساتھ حوالہ جات کو بھی پابندی سے سکھ ت کے ساتھ لکھ دیا ہے امید ہے کہ اب یہ کتاب اسینے موضوع پر ایک جامع خدمت ہے۔

خدمت والدين آ قائی ومولائی سیدی ومرشدی حضرت سیدتنیس انحسین تذریکی کار بر خدمت میں اس عوان برکام کرنے کا اظہار کیا اور اس کتاب کا نام آ والدين 'عرض كيا تو آب في فرمايا اس كا نام الخدمت والمدين ' بونا جا بي ـ چنانچ جعرت کے ارشاد براس کا نام ' خدست والدین' رکھا گیا ہے۔ دعاہے کہ اللہ تعالی اس کما ب کی برکت سے قار نین و ناظرین اور سامعین کتاب کواس سے بوری طرح مستفید فریائے اور والدین کی خدمت اور حقو ت اوا كرنے كى بورى طرح تو فتى عطافر مائے \_آمين-اعدا والتشاتور مدرس جامعة قاسم العلوم لمتان تاريخ ۲۰۰۸/۰۵/۴۲

المحسمند لله البذى أمسو بسالبسر ونهنى عن العقوق، وصلواته على محمد الصادق المصدوق، وعلى آله وأصبحسابسه وأتبساعسه إلى يوم استيضاء الحقوق.

میں نے اپنے زمانہ کے جوانوں کودیکھا ہے جو والدین کے ساتھ حسن کی طرف توجہ نہیں ویتے اور نہ ہی اس کو ایسالازم سیجھتے ہیں جیسا کے قرض لازم ہوتا ہے، اپنے والدین کے آھے اونچا پولتے ہیں کو یا کہ وہ ان کی فرمانبردادی کوفازی اطاعت میں سے نہیں سیجھتے۔

اوردشت داریاں قرئے ہیں جن کے جوڑنے کا انقد ہجانے قرآن کریم علی علم فرمایا ہے اوران کے قرئے سے کمل سی سے ساتھ منع کیا ہے۔ عمو ماجوانوں کارشتہ داروں سے یکی حال ہو کمیا ہے نیک سلوک کرنے سے بالکل بے زار ہو محتے ہیں لیکن شریعت اور عشل کے اعتبار سے بیکوئی امیما کا مہیں ہے۔

حالاتکہ شریعت اس کے تو اب اور عقاب بر کھمل حیر و تبدید کرتی ہے اور عقاب بر کھمل حیر و تبدید کرتی ہے اور عقاب ن

میں اس کتاب میں خدمت والدین اور احترام والدین وغیرہ کے متعلقہ لواز بات کو مشریعت ، اکابر کے واقعات و حالات اور اللی مقل کی وانشمندیوں کو پہنیں ابواب کی صورت میں زیب و آرطاس کروں گاتا کہ عافل اور ست متنبہ موں اور اپنی اصلاح کریں اور والدین کا احترام اور حقوق اور خدمت بورے طور پرا واکریں ۔

مریں اور والدین کا احترام اور حقوق اور خدمت بورے طور پرا واکریں ۔

وفت ایدا وانڈوانور

باب نمبر:1

# والدين كأساتيوهس سنؤك مقل كاروشن مين

تحمى بمى تقلمند يراحسان كرنے واسلے كے حق كالا زم ہونا تخلى نبيس ہے اور اللہ سجانہ کے بعد بندے ہر والدین جیسا انعام واحسان کرنے والا کوئی تبیں ہے۔ كوتك ايام عمل ميس مال بهت مشقتين الحماتي ب، اور بدائش كوفت بلاكت خرامات کو برداشت کرتی ہے،اس کی تربیت میں انتقاف منت کرتی ہے،اس کی خاطر مدارات کیلئے جاک کر را تیں کائتی ہے، اس کی خواہشات پر اپی تمام خواہشات قربان كرتى ہاور برحال من خود يراس كور مجح دي بيد اوروالدانسان کے وجود کا سبب ہے، اس کوا بنی محبت دیتا ہے، اس کی تربیت میں اس کوشفقت ویتا ہے، اس کے لئے کما تا ہے اور اس برخر چ کرتا ہے۔ سمحداروی ہے جو من کاحل بھائے اور حل کی ادا یکی کی کوشش کرے۔ آ دمی کا اینے منعم کے حقوق سے مبابل ہونا اس کی گھٹیا صفات میں سے ہے خصوصا جبكه باوني كے ساتھ اس كے حقوق كا انكار كرے توبياس كے ضبيث الطبع بنسيس الوضع اور بدائجاى يرولالت كرتاب والدين كفر مانيرداركومعلوم مونا ماسي كدوه جننا بعي ان ساجهاسلوك ئرے ان کا تعمل شکر ادائیں کرسکتا۔

والدوكى خدمت كاحق

تكاعت

DESCRIPTION OF STREET OF STREET, SEE (١):-عن زُرْعة بن ابواهيم ان رجلا الى عمرَ فقال: انّ لي امًّا يلغ بها الكِبرُ انها لا تقصى حاجتها الا وظهري لها مَطِيَّة ، أُوخِبتها واصرف وجهى عنها ، فهل ادَّيتُ حقَّها ؛ قال: لا قال: ٱلَّيْسُ قد حملتُها عَلَى ظهري وَجُنُسْتُ عليها نفسي؛ قال: انها كانت تصنع ذلك بكب رهى تتمنى بقاء ك، وانت تصنع ذلك، وانت تتمنى فِراقَها.

حضرت زرعد بن ابراہیم سے روایت ہے کہ ایک آ دی حضرت عمر رضی اللہ عند کے باس آیا اور کہا میری ایک والدو ہے جو بر حالے کو پینچ مگی ہے وو کوئی بھی کام جیس کرسکتی سوائے اس کے کہ بھی اس کوائی پشت پراٹھا کر کے کہیں لے جاؤل شل استنجاء بھی اس کوخود کراتا ہول اور اپنا مند پھیر کے مکٹر ابو جاتا ہول کیا ين في الى كاحق اواكرويات فرمايانيس اب فرع ش كياكيا من ف اسكو ا بی بشت رئیس اٹھایا اور میں نے اس کی خاطرا ہی جان جو کھوں میں نہیں والی۔ فر ما يا جب و ه تمهاري خدمت كرتي تحي تو و همنا كرتي تحي كدتيري زعرگي لمي بو اور جبتم برخدمت كردب بوتو تهارئ تمنابيب كديده بإے رخصت موجات.

حكامت

(٢):-حدثتي معاوية بن صالح ان محمد بن ايوب الأزدى حَلَّتُه ان عمر راي رجلًا يحسَّل امَّه ويقول:

> احملُ اللِّي وَهِيَ الحَمَّالَة تُبرِخِسعُنى الظَّرُّةُ والقُلالَة

فقال عمر: ولا طَلُقَةُ مِن طَلُقَاتِها.

حضرت محمد بن ابوب الاز دی فریائے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے ایک آ دی گو جب من بدید میں میں میں میں میں ا

ويكهاجس في إلى مال كواتها بالبواتها ا دركهدر باتها .

( ترجمه شعر ) بن ال يوافعار بابهول ادريه بحى جمعها نها يا كرتي تقى ادر

جھے خالص دورھ پلایا کرتی تھی۔

تو حفزت مُڑنے فرمایا بھی ہیں تم اس کی درد ہوہ کے دردوں میں سے ایک درد کا بھی حق ادائییں کر سکتے ۔

# اگر مجھے ماں کی خدمت ملتی تو میں بھی الیمی خدمت کرتا

دكايت

(٣) - عن عيسى بن معفر أن عمر رأى رجلا يجمل أمه قد

جعل لها مثل الْحَوِيَّةِ على ظهره يطوف بها حول البيت ويقول:

احملُ امَى وَهَِى الحمَّالَة وَسُوضِيعُنِي الدَّوَةَ وِ الغَلالَة

فقال عسمر لان اكون ادركتُ امى فولِيتُ منها مِثْلَ ماوَلِيتُ

احبُّ الىّ مِن حُمُّر النَّعَم.

حضرت عینی بن معمرے روایت ہے کہ حضرت عمر نے ایک آ دی کودیکھا جس نے اپنی ماں کواٹھار کھا تھا اوراس کے اٹھانے کیلئے پالکی بنائی ہوئی تھی اور پالکی اس کی بشت رہمی اوردواس حالت میں بیت اللہ کا طواف کرر ہاتھا اور کہ در ہاتھا۔

> آخْدِسُلُ أُمِّى وَهِىَ الْحَمَّالَة تَرُّضِعُنِى الدُّرَّةَ وَ الْفَلالَة

ميں اچی مال کوا محار ہا ہول سر بھی بھے اتھا تی تھی مجھے خالص دودھ پلاتی

تقی مطرت عرائے فرمایا اگر مجھے ہاں کی ضدمت ملتی تو میں بھی ایس خدمت کرتا جیسی تو کررہا ہے تو مجھے بیغدمت سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔

#### والده كى خدمت كاحق چكايانبيس جاسكتا

دكايت

(٣) -عن عبدالله بن غبيد الله بن غمير عن ابيه أنَّ رَجُلا قال - يعنى لعبيد الله بن غمير - خملتُ الله على رقبتي من خُراسان حتى قَطْيُتُ بها المناسك أتَرَانِي جَزَيْتُها؟ قَالَ لا، ولا طلقة واحدة (١)

حصرت عبداللہ بن عبید اللہ بن عمیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
ایک آ دی نے مطرت عبیداللہ بن عمیر سے کہا میں نے اپنی مال کواپئی گردن پر
خراسان سے اٹھایا اور اس کوجی کے لئے لایا اور جی کرایا ہے۔کیا میں نے اپنی مال
کابدلہ اتار دیا ہے تو فرمایا نہیں وروز وکی ایک تکلیف کا بھی تونے حق اوائیس کیا۔
حکایت

(۵): -سعيد بن ابي بُرُدة قال سمعت ابي يحدث انه شهد ابن

عمر ورجل يماني يطوف بالبيث قد حمل امه على ظهره وهو يقول: ايّسي لَهُسا بُسِعِيسرُهُسا السُلَالِّل

إِن أَذْعِرَتُ وكَسابُهَسا كُمُ أَذْعُو

فقال: نعله ان يكون لطلفة والحدة:

و كنذا في محمع الزوائد ٨ /٣٧١ قبال الهيشمي: وفيه المحسن بن ابي حعفر وليث بن ابي سنيم الها وسياتي الكلام عليهماي نم فال یا ابن عمو اترانی جزیدها؟ قال لا، و لا بز فرة و احدة المراق الله و لا بز فرة و احدة المراق الله حضرت سعد بن الى برده فرمات بين من في الله والد به مناوه بيان كر رب سق كدانهول في حضرت عبدالله بن عرف في الله عاضرى دى اورايك يمانى آدمى بيت الله كاطواف كرر با تقاادر الى والده كواس في ابنى بيشت پرافهاركها تها اور كهدر باتها -

انِي لَهَا بَعِيُرُهَا الْمُذَلِّلِ انُ أَدْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمُ أَدُّعَرِ

ترجمہ) میں اپنی والدہ کے لئے تا بعدار اوسٹ ہوں اگروہ سواری سے تھیرا جائے تو میں تبین تھیراؤں گا۔

پھراس نے کہاا ہے ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے میں نے اپنی والدہ کا حق اوو کردیا ہے۔ فرمایانہیں بلکہ والدہ کی ایک گھبرا ہٹ کا بھی تو نے حق اوانہیں کیا۔

(۲) الحرجة المتحارى في الادب المفرد ۱ / ۵ و بناب حزاء الوالدين حديث (۲) والحرجة الميهون في الر والصلة ص ٦ حديث (٣٨) والحرجة الميهون من شعب الايمان (٣٨) والحرجة الميزار مرفوعاً بنحوم كذا في كشف الاستار ٢ /٣٧١ كتناب البر والصلة (١٨٧٢) وقال الميزار: لا تعلمه مرفوعاً الامن هذا الوجة (حدثنا ابراهيم بن المستمر العروقي ، ثنا عمرو بن سقيان ثنا الحسن بن ابي حفر عن ليث يعني ابن ابي سليم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه وذكره).

وقى استاده الحسن بى ابى حفقر وهو ضعيف من غير كذب، وليث بن ابى، سليم مندلس، والراجع من امر ليث ابه ضعيف من قبل حفظه، كذا في الضعفاء للمنسالي (٩٠)، وذكره ابن حبان في المنحروجين ٢٢١/٢، وانظر التهذيب ٢٦٥/٨. بابنبر:2

# والدين كمنعلق الثدانعالي كارشادات

فرمان بارى تعالى ہے:

وَقَصْى رَبُكَ الْا تَعْبُدُو آ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالُوَ الِدَيْنِ اِحْسَاناً المَّا يَبُلُغَنَّ عِسَنَدَكَ الْمُحَدِّرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلْهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنُهَوْهُمَا وَقُلُ لَهُمَا قُولًا كَوْمَا الرَّحْمَةِ وَقُلُ وَقُلُ لَهُمَا خَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ وَقُلُ لَهُمَا خَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ وَقُلُ لَا تَحْمُهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ٥ وَاحْمُولُ لَهُمَا خَنَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ وَقُلُ الرَّحْمُهُمَا كَمَا رَبِّينِي صَغِيرًا ٥ وَاحْمُولُ اللَّهُمَا عَلَى الرَّحْمُهُمَا كَمَا رَبِينِي صَغِيرًا ٥ وَاحْمُولُ اللَّهُمَا عَلَى اللَّهُمَا عَلَى اللَّهُمَا عَلَى اللَّهُمَا عَلَيْلًا اللَّهُمَا عَلَى الرَّعْمُ اللَّهُمَا عَلَيْلًا اللَّهُمَا عَلَيْلًا اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمَا عَلَيْلًا عَمْمُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمَا عَمْلُولُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمَا اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمَا عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

(ترجمہ) اور تیر ۔ رب نے تقم کرویا ہے کہ بچراس کے کسی کی عبادت مت کرواور تم (اپنے) بال باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یے دونوں کے دونوں بڑھا ہے کہ بیٹی جا کیں تو ان کو بھی (بال ہے) ہول بھی مت کرتا اور نہ ان کو بھڑ کتا اور ان سے خوب ادب ہے بات کرتا اور ان کے ساتھ جھے رہنا اور بول دعا کرتے رہنا کہ کے ساتھ جھے رہنا اور بول دعا کرتے رہنا کہ اے میر سے پروروگاران دونوں پر رجمت فرمائے جیسا انہوں نے جھے کو بچین میں یالا پروش کیا ہے۔

یہاں قسصسی روسک کامعنی نیسلے کانیس ہے بلکہ بھم اور فرض کا ہے۔اور حصرت عبداللہ بن عباس و جالو اللدین احسانا کامعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اسپتے کپڑے بھی اس طرح نہ جھاڑ کہ اس کا غبار تیرے واللہ بن کو پہنچے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَقُلِ لَهُمَا أَبِّ.

(ترجمه) اوران کومھی (ہاں ہے) ہوں بھی مت کرنا

اف کامعنی اختقار اور جھوٹا جا تنا بھی ہے۔

اور پین ایومنصور ولفوی کے ساست اہام بغوی نے اُف کا میمعنی بیان کیا کہ اس سے مرادان کی میل کیا کہ اس سے مرادان کی میل سے نفرت کرنااور و لا تنہو کامعنی بیائے کہ ان سے جھڑک کراوران کے سامنے کچن کرنہ بول۔

حفرت عطاء بن ابی رہاج فر ، تے ہیں اپنے ہاتھوں کو بھی والدین کے سامنے نہ جھاڑ اور ان کونرم ہات کہ جتنا زم پیرائے سے تو کہ سکتا ہے۔

حضرت معید بن مینب فرماتے ہیں ہی طرح سے بات کر وجیسا کے گناہ گار اپنے محمد سردار کے سامنے کہ سکتا ہے۔

اورالله كاارشادے:

وَانْحَفِصُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرُّحُمَةِ.

(ترجمه) اوران کے مهامنے شفقت ہے انکساری کے ساتھ

جھکے رہنا۔

لیتی ان کے سامنے اپنا پہلوان پر رحمت اور مہر بانی کے طور پر جھ کائے رکھ والدین کی تعظیم بیان کرتے ہوئے ابقد تعالیٰ نے فرمایا:

انِ اشكّرلِي وَلِوَ الِدَيكَ ٥ ا

(ترجمه) که تو میری اور این مان باب کی شکر گزاری کیا سر

کر۔

اس میں اللہ تعالی نے اپنے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کے شکر کو بھی ذکر کیا

بإب تمبر:3

# والدين كم تعاقل جناب رسول المتهار كارش دات

#### والدين كي نافر ماني بر تعبيه نبوي

(ا٧٧-مديث): -معادَ قال: اوصاني رسول الله النَّيْجُ : لا تعقُّ

والدَيْك وانّ امراك أنّ تحرج من اهلِك ومالِك. (٣)

حضرت معاذرتی الله عند فرمات میں کہ مجھے جناب رسول الله عظی نے ومیت فرمائی کداسینے والدین کی تافر مانی ندکرنا اگر جدوہ تھے گھر والوں سے اور

حرب ال سے تکلنے کا تھم دیدیں۔

## بات کی فر ما نبرداری کی اہمیت

(٢/٢-مديث): حمن حمزة ابن عبد الله بن عمر عن ابيه قال:

كانت تسحتى امراة كان عمرُ يكرهها، فقال: طَلِقُها فِأَبَيْتُ فَأَتَّى

(٣) احترجه في المسند ٢٣٨/٥ وذكره الهيشي في محمع الزوائد ٢١٥/٤ وفكره الهيشي في محمع الزوائد ٢١٥/٤ وقال: رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال احمد ثقات الاان عبدالرحس بن حبير بن تغير بن تغير بن واقد حمرو بن واقد القرشي وهو كذاب.

اخرجه ابو داود ۲۳۰۱ فی کتباب الادب باب فی بر الوالیتین حدیث (۵۱۳۸) اخرجه احمد ۱۹/۱۶ کذافی الفتح الربانی فی کتاب البر والصلة باب وجوب بر الوائنین وطاعتهمار واخرجه الترمذی ۹۵/۲ ۲۵–۹۵ کتاب الطلاق باب ما جاء فی الرجل بساله ابوه از بطلق زوجته (۱۸۹۱) وقال: حسن صحیح عمرُ النبيُّ عَلَيْتُ فقال: أَطِعُ اباك. (٣)

حضرت جمزہ بن محبداللہ بن عمراپ واللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میرے " نکاح میں ایک عورت تھی جس کو حضرت عمر ٹاپیند کرتے تھے انہوں نے فر مایا اس کو طلاق وے ویے قرمیں نے افکار کردیا تو حضرت عمر ٹبی کریم اللط تھا کے پاس آئے تو آپ علیہ نے فرمایا اپنے والد کی بات مان لو۔

والدين ك يخت حكم كي بهي تعميل كرو

(٨/٣-حديث): - عن غبادة بن الصامت قبال قبال رسول الله لَشَيُّةُ : لا تَنغيصِ والديك وان امبراك ان تخرج من الدُّنيا ، كُلِّها. (٥)

حفرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ عند فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ عند کی تافر مانی نہ کراگر چدوہ تجھے ساری دنیا ہے لئا جانے کا حکم بھی دیں۔ نکل جانے کا حکم بھی دیں۔

(۹۸۳-جدیث): عن ایسی السلوداء قسال: اوصانی رسول الله منطقهٔ فقال: اطبع والدیک وان أمراک أن تخرج من دُنیاک فاخر نج منها. (۲)

(٤)وابس منحه ٢١٥٨٦ كتباب البطبلاق بناب الوحل ياموه ابوه يطلاق امراته (٢٠٨٨) وعبراء المرى في التحقة ٥ ٣٣٩١ (٢٠٠١) لبلنساني واخرجه ايضا ابن المبارك في البر والصلة (٦٢) وابن حيان ٢٩٨١ وذكره الهيشمي في مواود الظمأن (٤٩٦) كتاب البر والصلة (٢٠١٠) والحاكم ٢٥٢٤ كتاب البر والصلة . `

(٥)قال الهيشمي في المجمع ٢ ١٦٦ ٢: رواه الطبراني ، وفيه سلمه بن شريح.
 قال الذهبي: لا يعرف، ويقية رحال رحال الصحيح.

 (٦)قبال الهيشمي في الحمع ١٧/٤: رواه البطيراني وفيه شهر بن حوشب إ وحديثه حسن وبقية رحاله ثقات. حضزت ابوالدرواء فرمات بین مجھے جناب رسول السلط اللہ وصیت فرمائی تھی کہ اپنے والدین کی فرما نبرواری کر۔ اگر جدوہ تجیم تھم دیں کرتو الم کھی ا سے نکل جا۔ تو اس سے نکل جانا۔

#### والدين عيدهن سلوك براولا دكاحسن سلوك حامل بوكا

(٥/٥- مديث): -عن جابر قال رسول الله عَلَيْكَ : بِرُوا آبانكم تَرَّكُم ابناؤكم .(٤)

حضرت جابر فرمات بین که جناب رسول الله الله فی ارشادفر مایا کرایت داند بین سے اجما سلوک کرے گیا۔ دالدین سے اچھا سلوک کرے گیا۔

(٧) احرجه ابو نعيم في الحلية ٥ (٣٧) ضمن ترجمة على بن على الرفاعي (٣٨٢) وقال: غريب من حيديث مالك عن ابي الزبير، نفرد به على بن قتيبة و العرجه الخطيب في التاريخ ١ (١ ٢ (٥ ٣٢٥) و احرجه الحاكم في المستلوك 1 ٤/٤ ه.) في كتاب البر والصلة إباب بروا آباتكم بركم ابناؤكم.

واخرجه من حديث ابن عسر البطراني في الأوسط كما في المحمع 181/۸ وقال الهشمين وحاله وحال الصحيح غير شيخ الطراني احمد غير مستوب والظاهر انه من المكرين من شيوخه فلذلك لم ينسبه وقال المنذوي في الترغيب ١٧٧٣ بعد عزوه له: استاده حسن (٢١) واخرجه الطرائي ابضا في الأوسط من حديث عائشة وضي الله عنها، وفيه خالد بن يزيد العمري وهو كداب كما في محمع الزوالد ٢٤/١٥ واخرجه الحاكم ١٩٤٤ من حديث ابي هريرة في كتاب البر والصلة، وصححه و تعقبه الذهبي وضعف سويداً.

باب نمبر:4

# DESCRIPTION OF SERVINGE OF SER والهرين في خدمت جهاداور ججرت ہے مقدم

(١٣/١-مديث):-عن عبسه الله بن عسمسرو قسال: جناء رجل يستسادَنُ السِّبِيُّ مُلَيِّئَةٌ في السجهاد، فقال له رسول اللهُ مُلَيِّئَةٌ : أَحَيُّ والداكب؟ قال: نعمَ، قال: قفيهما فجاهدً.

اخرجاه في الصحيحين. (٨)

حضرت عبداللہ بن عمرہؓ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک آ دی نبی کریم منافقہ کے یاس جہاد کی اجازت لینے کے لئے آیا تواس سے آپ ساتھ نے فرمایا كيا حيرے والدين زنده بيں -اس نے كبابال -فرمايا انبى كى خدمت كى كوشش کر۔(بخاری،مسلم)

#### والدین کوخوش کرنا ہجرت ہے قضل ہے

(١٣/٢-مديث):-عن عبدالله ابن عنمرو رضي الله عنهما قَـَالَ: جَاءَ رَجَلَ الْيَ النِّبِيِّ مُلْتَئِيُّةٌ بِبايعه، فقال: جنتُ لابايعك على الهجرة وتركتُ ابويَ يبكيان قال: فارجعُ اليهما فاضحكُهما كما ابكيتهما. (٩)

<sup>(</sup>٨) احرجه البخاري (١٤٠/٠) في الحهاد باب الحهاد باذن الابوين (٣٠٠٤) ومنسلم ١٩٧٥/٤ في كتاب البر والصلة/ باب بر الوالدين (٩/٥٤٩٥)\_ (٩) احرحه ابو داود ٧/٣ ا في كتاب المعهاد ياب في الرحل يعزو وابواه =

حضرت عبداللہ بن عمرہ فرماتے ہیں کدایک آدمی می پاک علیہ کی خدمت میں بیعت کے لئے آیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں کہ بجر ہے۔ آپ سے بیعت ہوجاؤں اور میں نے اپنے والدین کوروتے ہوئے جوڑ اب ۔ تو آپ علیہ نے فرمایا والدین کے پاس واپس ہوجا اور ان کوای طرح سے ہنا جس طرح سے تونے آئییں رالایا ہے۔

(۱۵/۳ - عدیث): -عن ابی سعید قال: هاجو رجل الی رسول الله ملات من الیسمن، فقال له رسول الله ملات : هل بالیمن ابواک؟ قال: نعم، قال له : آفِنا لک؛ فقال: لا ، فقال رسول الله ملات : الله ملات 
تو مُعَيك ورندان كى خدمت كرتاره\_

<sup>=</sup> كارهان حديث (٢٥٢٨) واحرجه البخارى في الأذب المفرد ٢٥٢١) واخرجه البخارى في الأذب المفرد ٢٥/١) واخرجه ابن المبارك في البر (١٩) واخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٧٥/٥) واخرجه ابن المبارك في البر والحملة ص ١٥ حديث (٧٣) واخرجه احمد في المسند، كما في الفتح الربائي في كتاب البر والصلة باب ما حاء في بر الوالدين وحقوقهما ٢٥/١٩ واخرجه المحاكم في المستدرك ٢٠/٤ أ في كتاب البر والصلة.

 <sup>(</sup>١٠) انعرجه ابو داود ۱۷/۳ في الجهاد اساب في الرحل يغزو وابواه كارهان
 (٢٥٢٠) وقبال السنسفري: في استاده دراج ابوالسسم المصرى، وهو ضعيف وانتظر: عوث المعبود ٧٠٤٠ (٢٥١٣)، وعزاه في السمحمع ١٤١/٨ لاحمد.
 وقال: استاده حسن.

مال کی خدمت کی جہاد پر فضیلت

(١٦/٣)-مديث):-عن ابن عباس قال: جاء تُ امراةٌ معها ابنُ ﴿

لها وهـو يـريــد الـجهـاد، وهي تمنعه ، فقال رسول الله لَنَّ اللهُ : أقِمُ عَنْهُما فَانَ لَكُ مِنْ الاجرِ مِثْلُ اللَّـى تُريد. (١١)

حعزت عبداللہ بن عبائ فرماتے ہیں کدایک عورت اپنے بینے کے ساتھ آئی یہ بیٹا جہاد کرنے کے لئے مبانا چاہتا تھا اور یہ عورت اس کو روک رہی تھی تو رسول اللہ علاقے نے فرمایا اس عورت (مال) کے پاس تغیر تھے اس کا اجر لے گا جس کا تو ادا دوکرر ہاہے۔

#### والدين كى خوشى ميس الله كى رضاب

(۱۵/۵-مدیث): -عن یَعَلَی بن عطاء قال سمعتُ ابی یحدث انه سمع عبد الله بن عسمو قال: جاء رجلُ الی رسول الله علی الله سمع عبد الله بن عسمو قال: جاء رجلُ الی رسول الله علی یستاذنه فی الجهاد، فقال: هل من والدیک اَحَدَّ حَیِّ ؟ قال: امی ، قال: فاقبل یتخلل الرکاب فقال: انَّ رِضَی الرَّبِ عَرْوجلٌ فی رِضَی الوالد، وسَخَطَ الرَّبِ فی سَخَطِ الوالد. (۲)

( ۲ ۲ ) السحزء الأول منه متفق عليه وقوله "وان رضي الرب الخ . : " و تقدم بيانه ...
 احرجه الترمذي ۲۷ ٤/٤ خي كتاب البر والصلة /باب ما حاء في الفضل في =

حضرت عبدالله بن عرق قرماتے میں کدایک آدی جناب رسول اللہ الله علی خدمت میں جماد میں جائے گئے گئے گئے ہیں کہ ایک آدی جناب رسول اللہ اللہ اللہ خدمت میں جماد میں جائے کے حاضر بموااور عرض کیا تو آپ علی کے آئے گئے گئے ہیں کہا میری والدہ (زندہ ہے) فرمایا والدی ہو جااس کی خدمت کرتو وہ زم اور ست رفتار میں جانے لگا تو حضور علیہ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی نار المسکی والدکی نارائمنگی میں ہے۔ والدکی نارائمنگی میں ہے۔

= رضا الوالدين (١٨٩٩) ورجح وقفه وقال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمرو نحوه، ولم يرفعه وهذا اصح واخرجه الخاكم في المستدرك ١٥٢/ في كتاب البر والصلة ابياب رضي الرب في رضا الوالد وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يسعرهاه ووافقة الذهبي واحرجه البزار من حديث ابن عمر كذفي المسمع ١٣٦/٨

وقال الهيشمى: وفيه عصمة بن محمد متروك واخرحه ابن حبان من جديث عبد الله بن عمرو كذا ذكره الهيشمى في موارد الطمآن ٢٩٦٧ ع في كتاب البر والمصلة بساب بر الوالمدين حديث (٢٠٢٦) وعزاه المتذرى ٢٠١٤ (٣٠٠) للطبراني من حديث ابي هريرة الا انه قال: طاعة الله طاعة الوالد ومعصية الله معصية الوائد ize Anthony

STORY TO STORY OF STORY

بابتبر 5

### والبدين ہے جسن سلوك اللہ كے ماں محبوب ترين عمل

(۱۸/۱- مديث): "انجيرني الوليد بن العيزاد قال سمعت ابا عمرو الشيباني قتنا صاحب هذه الدار واشار الى دار عبد الله قال: سيالتُ رسولَ اللهُ تَالِيُّهُ: الى العَسَمَلِ اَحَبُ الى اللهُ تعالى؟ قال: المسلاةُ على وَقَتِها. قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: ثم بِرُّ الوالدين. قلت: شم اي ؟ قال: الجهادُ في سبيل اللهِ عزّو جَلّ اخرجاه (١٣)

حضرت عبدالله بن مسود رضی الله عنه فرماتے ہیں بی نے جناب رسول الله عندفرماتے ہیں بی نے جناب رسول الله عندفرماتے ہیں بی نے جناب رسول الله عندہ محبوب ہے۔فرمایا وقت پرنماز کواوا کرتا ہی نے کرتا ہی نے عرض کیا پھر کون سافر مایا والله بن کے ساتھ اچھا سلوک عرض کیا پھر کون سافر آپ علی ہے فرمایا واللہ بن کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتا ہی نے عرض کیا پھر کون سافو آپ علی ہے اور برتاؤ کرتا ہی نے عرض کیا پھر کون سافو آپ علی ہے فرمایا الله عند وجل کی دادہی جہاد کرتا ہی

<sup>(</sup>۱۳)وفي روايتهما" ولو استزدته لزادني"\_

احرجه البحاري ٢/٩ فني كتاب مواقيهت الصلاة /بـاب فضل الصلوة لوفتها (٩٣٧) ومسلم ٢/١٠ في كتاب الإيمان /بـاب بيـان كـون الإيمان بالله تعالى تفضل الإعمال حديث (١٣٩/٨٥٠)\_

#### باب نمبر:6

# والدين كاخدمت يصغم ميساخيا فبد

(١٩/١- حديث): -عن سهيل بن معاذ عن ابيه قال: قال النبي

عَنِيهِ : مَنُ مَزُ وَالدَّه طُوبِي له زاد اللهُ في عمره (١٣)

#### صلدحي اورخدمت والدين كيفوائد

الله عنهما عن النبي المُنْفَقَّةُ الله قال: يا ابنَ آدَمَ ابررُ والمِن هريرة رضى الله عنه النبي المُنْفَقَةُ الله قال: يا ابنَ آدَمَ ابررُ والمُنِيَّك وَصِلُ وَحِمْكُ ، لِيُسَّرُ لك يسرك، ويُسمَدُ لك في عمرك، واطع رُبُّك تُسَمَّى عاقلا، ولا تَعْصِه فَتُسَمَّى جاهلا.

حعرت الوسعيد خدرى اورحطرت الوجريره رضى التدعيمات روايت بكد

(۱۶) عرصه البخاري في الادب المفرد ۷۹/۱ في باب من بر والديه زاد الله في خسره حديث (۲۲) واخرجه الحاكم في المستشرك 1/2 ه ا في كتاب البر والصلة اباب من بز والديه وقال: هذا حديث صحيح الاستاد ولم يحرجاه و وافقه المذهبي واخرجه ابو يعلى والطبراني كما في المحمع 8/1 وقال الهيشمي: وفيه زبان بن فائد، وثقه ابو حاتم وضعفه غيره وبقية رجال ابي يعلى ثقات جناب رسول الندع الله في في ما يا اسداين آدم الله والدين كرساته فيك سلوك كراورد شنة وارول كرساته فيك سلوك كراورد شنة وارول كرساته وارى كوقائم ركه الله تعالى تيرے ليے آسانى كو آسانى كردے گا۔ اور تيزى عمر بيس اصافه كردے گا اورائي رب كى فرمانبردارى كر تھے مقل مند كہا جائے گا اوراس كى نافر مانى ته كرور نہ جائل كہلائے گا۔

### خدمت والدين ہے عمر ميں بركت

(٣١٠/٣-مديث): -عن سلمان النيمي عن ابي علمان النهدى عن من ابي علمان النهدى عن سلمان قسال وسول الله مَالِيَّةٍ : لا يَوِيدُ في الْعُمُو الا المِدِّرِيدُ في الْعُمُو الا المِدْرِيدُ في المُعْمُو الا المِدْرِيدُ في المُعْمُو الا المِدْرِيدُ في المُعْمُو الا المِدْرِيدُ في المُعْمُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المُدَّانِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

حضرت سلیمان بھی حضرت الوحثان نہدی ہے وہ حضرت سلیمان فاری ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ عظامی نے ارشاد فر مایا۔ عمر میں کوئی چیز اضافہ بیں کرتی محر(والدین کے ساتھ )حسن سلوک۔

(٣٧٣- صديث): سعن ابن ابني السَّغَيْدِ عن ثوبان قال قال رسول اللهُ مَنْكُمُ : لا يَوِيدُ في العُمُو الا البِرُ . (١١)

(10) اعرجه الترمذي ٢ ، ٢٩ في كتاب القدر اباب ما حاء لا يرد الفدر الا المحهاء (١٥) اعرجه الترمذي ٢ ، ٢٩ في كتاب القدر اباب ما سبار وهذا الحديث السجاء (٢ ، ٢٩) وقبال ابنو عبسى: وفي البناب عن ابي اسبار وهذا الحديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه الا من حديث بحيى بن الضريس وابو منود د النبان احدهما يقال له فضة، وهو الذي روى هذا الحديث امه فضة بعصرى والآخر عبد العزيز بن سليمان احدهما يصرى والآخر: مدنى، وكانا في عصر واحد

واخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١٩/٤ ١٠٠

(۱۹) الحراجة احتماد في المستد (۲۷۷/۱۰ - ۲۸۲۰۲۸ و احرجه ابن ماجة ۱/۵۳ في المقدية أياب في القفر (۱۹) وقال البوطيري نقلا عن شبخة: حسن ـ وفي ۲ /۱۳۳۶ في كتباب الفتن إياب السقو بنات حديث (۲۲-۲۶) و احرجه الحاكم ۱/۳۹۱) في كتاب الدعاء باب لا يردالقدر الا الدعاء وقال: هذا = حضرت توبانٌ فرمائے ہیں کہ جناب رسول اللہ عظامہ نے فرمایا عمر میں کوئی چیزاضا فٹیس کرتی مگر نیک سلوک۔

### والدین اوررشته داروں ہے حسن سلوک پررزق میں برکت

(٢٣٥٥ - صديث): -عن انسس قسال قسال رسول الله عَلَيْتَ : مَنَ احْمَدُ اللهُ عَلَيْتَ : مَنْ احْمَدُ اللهُ عَلَيْتَ وَلَيْصِلُ . احْمَدُ اللهُ يُعِمَدُ اللهُ في عُمُرِه ويَزِيدَ في رِزُقِهِ فَلْيَبَرُّ والديُه ولُيْصِلُ . رَحِمَه (١٤)

حضرت الن فرمائے میں کہ جناب رسول اللہ عظامی نے فرمایا جو فیض یہ پہند کرے کداللہ اس کی محریش اضافہ کروے اور اس کے رزق میں برکت وے دیا ووہ

كحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه اللعبي

واحرجه النسائي في الكبري كما في تحفة الاشراف ٢ /٢٣٢ وقال المناوي في فيض القلير ٢٣٣/٢: قال المنذري اسناده صحيح

واخرجه ابن حبال - كذا في الموارد ص٢٦٨ في كتاب البيوع باب في موانع الرزق (١٠٩٠) والترجه وكيع في الزهد (٧١٢/٢ - ٤ والطحاوي في شرح سعائي الأثار ١٩/٤ والبطيراني في الكبير ٩٧/٢ والصرحه ابو نعيم في تاريخ اصبهان.

(۱۷) اعرجه احمد ۲۲۹/۳ والبيهة في شعب الايمان ۱۸۵/۱ باب في بر الولدين حديث (۱۸۵) وابن عدى في شعب الايمان ۱۸۵/۱ باب في بر الولدين حديث (۱۸۵) وابن عدى في المكامل في ترجمة ميمون بن سياه الديه الحرجه بدول زيادة "فليبر والديه" كلهم من طرق عن حزم بن ابي حزم عن حزم عن ميمون به وقال الحافظ في التقريب في حزم هذا؛ صدوق يهم وفي ميسمون صدوق عابد يخطىء ولي ميسمون صدوق عابد يخطىء ولي ميسمون صدوق عابد يخطىء ولي ديث شاهد عند هناد في "الزهد" رقم (۲۰۰۷) من طريق اسماعيل بن سنم المكى عن يزيد الرقاشي، وهما ضعيفان

وقال العقبلي تعقيباً على الحديث: وهذا يروى من غير هذا الوجه باستاد صالح وقال الهيشمي في المجمع ١٠ /٧: هنو في الصحيح تحلا برالوالدين، ثم قال بعد الاعزاد الاحمد: ورحاله وحال الصحيح والحديث اخرجه ابن المبارك في البر والصقة (٢٠٠). این دالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور دشتہ داروں کے ساتھ صلاحی کرے۔ والدین اور رشتہ واروں ہے حسن سلوک پر گھروں کی آبادی، قیامت میں عذاب کی کی -عمر میں اضافہ

دكايت

(٢٧/٢):-قشنيا منجيمية بين ابيراهينم الأمام قال: ارميل اليُّ السمنيصيور واستعجلني، في كيتُ فاذا صوت حافر فقلت للغُلام: من همذا؟ قبال: اخوك عبدالوهاب، فاتينا فاذا الربيع واقف عند الستار واذا المهندي جالبس في البُرُهُ ليز ، واذا عبدالصمد بن علشبي وداوود بين عبلبي واستماعيل ابن على وسليمان بن عكي وجعفر بن محمد بن علي وعبد الله بن حسن و العباس ابن محمد، فقال الربيع: اجلسوا مع بني عمُكم، فجلسنا لم دخل الربيع وحرج فِقال للمهدى: ادخل أصُلَحَكَ اللهُ ثُمُ قَالَ ادخلوا جمعيمًا، فدخلنا وسَلَّمُنَا، واخذنا مجالسنا فقال للربيع: هاتِ دُويًّا ومیا ییکتبون فیه فیوضیع بیین بدی کل واحد منا دواة وورقا، ثم الشفيت التي عبدالحسميد بين عبلي لقال: يا عم حَدِّثُ ولدك و اخوتك بحديث البرّ والصلة، فقال عبدالصمد : حدثني ابي عن جَـدَى عيـد الله بـن العباس عن النبي عَلَيْتُكُ انه قال: ان البرَ والصلة ليطيلان الاعتمارَ، ويعتمران الدّيّارَ، ويُكْثِر ان الاموالُ ولوكان الْقُومَ فَجَّارًا. ثم قال يا عم الحديث الآخر فقال:

حدث من ابني عن جدى قسال قبال وسول الله مَلَّاتِكُمْ : أن البِرَ والصلة ليخففان شوء الحساب. فقال يا عم الحديث الآخر فقال: حدثنى ابى عن جدى عن النبى النبى النبى النبى النبى السرائيل ملكان احوان على مدينتين فكان احليهما بارًا برجبه العادلا على رعبته والآخر عاقًا برحمه جائرا على رعبته وكان فى عصرهما نبى افاوحى الله عزوجل الى ذلك انه قد بقى من عمر هذا البار ثلاث سنين، وبقى من عمر هذا العاق ثلاثون سنة افاخبر السئيسى رعبة هذا ورعبة هذا العلى ثلاثون سنة الاطفال السئيسى رعبة هذا ورعبة هذا العمام والشراب، وحرجوا الى الصحراء والامهات، وتوكوا العطعام والشراب، وحرجوا الى الصحراء يدعون الله عزوجل ان يمتعهم بالعادل ، ويزيل عنهم امر الجائر، فاقاموا ثبلالما فاوحى الله الى ذلك النبي ان اخبر عبادى الى قد رحمتهم واجبت دعاء هم، وجعلت ما بقى من عمر هذا البار وما بقى من عمر هذا البار للذلك البحائر، وما بقى من عمر الجائر لهذا البار، فمات العاق المدام ثلاث منين، وبقى البار ثلاثين سنة ( ۱۸ )

حضرت محمد بن ابرائیم الا مام فرماتے ہیں کرمیرے پاس منصور ( ظیفد ) نے پیغام بھیجا اور جلدی سے بلوایا تو میں سوار ہو گیا تو میں نے پیچھے سے ایک سوار کی آ واز تی تو غلام سے کہا کون ہے تو اس نے کہا آ ب کے بھائی عبدالوہاب ہیں چنا نجے ہم رہے کے پاس پنجے توریح ہو سے کہا تھا اور مہدی (جوبعد میں خلیفہ

<sup>(</sup>۱۸) احرجه الخطيب البعدادي في تاريخه ۲۸۰/۱ في دعوة المنصور اهل بينه لسبساع الحديث من طريق ابي موسى هارون بن عيسي بن المطلب عن ابراهيم بن عبدالصمد وفيه زيادة وقال الحافظ في الفتح ۱۰ /۲۲۹: وعند احمد بسند رجاله تفات عن عائشة مرفوعا" صهلة الرحم وحسن الحوار وحسن الخلق بعمسران الديسار ويسزيدان في الاعمار " اهد وانظر الانحساف للزبيدي بعمسران الديسار ويسزيدان في الاعمار " اهد وانظر الانحساف للزبيدي ١٩٥٠)،

بنا) دربار کی دبلیز میں بینها ہوا تھا اور حضرت عبدالصمدین علی اور آور حضرت دادد بن على اور معفرت اساعيل بن على اور مصرمت سليمان بن على اور مصرمت جعفر بن محمد ین علی اور حضرت عبداللہ بن حسن اور حضرت عماس بن محمد ( اہل بیت کے ائمہ ) تشریف لاے توریح نے کہاا ہے بیا کی اولاد کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے پھر ر کیج داخل ہوا اور نکلا مجرمبدی ہے کہا اللہ تمہارے ساجھ بہتر معاملہ کرے اعمر آجاؤ تواس في كماسار ي كسار ي آجاؤچا ني بهم اندر يط محك اورسلام كها اورائی اپنی جگد پر بیٹھ مے۔ پھررہ نے کہاللم دواتی اور کاغذ لے آؤ چنا نید ہم مب كيها من المعالم وواتي اوراوراق ركاو يئر المحتار بعروه عبدالصمد بن على كي طرف متیجہ بوا اور کہاا ہے بچا اپنی اولا دادراہے بھائیوں کوحسن سلوک ادر رشتہ داروں کے ساتھ صارحی کے متعلق احادیث بیان سیجے تو معزمت عبدالصدين بیان فرمایا بجھے میرے باب نے میرے داداحفرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا انہوں نے نبی کرنم ﷺ ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا والدین ہے حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی عمروں کوطویل کرنی ہیں۔اور عمروں کوآباد رکھتی میں اور اموال میں کشرت بہیرا کرتی میں اگر چہ بیاوگ بمناہ گاریمی کیوں نہ ہوں \_

پھر رہے نے کہا بھا جان ایک صدیث اور سنا یے تو انہوں نے قرمایا جھے میرے والد نے انہوں نے قرمایا جھے میرے والد نے انہوں کے میرے واوا سے روایت کیا کہ جناب رسول الشعافی نے فرمایا کہ والدین کے ماتھ صلہ الشعافی نے فرمایا کہ والدین کے ماتھ صلہ رحی قیامت کے دن ہرے عذاب کو ہلکا کردیں گی۔

تو رہے نے کہا بھا جان آیک صدیث اور سنائے تو انہوں نے فرمایا مجھے میرے والد نے میرے دادا ہے روایت بیان کی انہول نے نبی کریم میں ہے ہے۔ کہ نی امرائیل میں دو بھائی بادشاہ تے دوشہروں پر حکوست کرتے تھے۔ ایک مہر بان تھا اپنی رعایا ہے انصاف کرتا تھا اور دوسرا نافر مان تھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک جمیس کرتا تھا اور اپنی رعایا پرظم کرتا تھا۔ اور اس زمانے بیں ایک نجی تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وجی فرمائی کہ اس نیک آ دی کی جمرے بین سال باقی ہیں اور اس نافر مان کی عمرے تیں سال باقی ہیں تو اس نجی نے اس باوشاہ اور اس باوشاہ کی رہیتوں کو بتایا تو وہ سب عملین ہوئے اور پچوں کو ان کی باوشاہ اور کھا تا بیتا جیوڑ دیا اور صحرا بین نکل کے اللہ عز وجل ہے دعا باوٹ سے جدا کرلیا اور کھا تا بیتا جیوڑ دیا اور صحرا بین نکل کے اللہ عز وجل ہے دعا محاطے کو ان ہے کہ اللہ ان کو انصاف والے باوشاہ سے فاکدہ بیٹی کے اور ظائم کے معالیٰ محاطے کو ان ہے دور کرے۔ چنا نچہ وہ لوگ تین دن تک صحرا بیس رہے پھر اللہ کے اس نبی کی طرف وتی فرمائی کہ میرے بندول کو بتا وہ جت میں نب ان پر رحم کیا اور ان کی وعا کو قبول کیا اور جس نے اس نیک کی عمر اس گناہ گار کی عمر باقی تین مال کے اور ان کی وعا کو قبول کیا اور جس نبیک کو دے دی جنا نچہ وہ نافر مان تین مال کے گورے مور نبی آ دمی میں سال زیر در با۔

#### بابتمبر7.

# والدين كيمها تحدحهن سلوك كاطريقه

والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کی فرما نبر واری کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس جس کام کا و دیم دیں جب تک کہ وہ کسی شرقی ممنوع کام کا بھم نہ کریں۔ اور ان کا بھم تنہ کریں۔ اور ان کا بھم تنہ کریں۔ اور ان کا بھم تنہ کریں۔ اور ان کا محم تنہ ہارے نفلی کام سے مقدم ہے۔ اور جس کام سے وہ روکیس اس سے رکنا چاہئے۔ اور ان کی خواہشات کا خیال کرنا چاہئے۔ اور ان کی خدمت میں مبالغہ کرنا چاہئے۔ اور ان کے لئے ادب کو استعمال کرنا چاہئے۔ اور ان کے لئے ادب کو استعمال کرنا چاہئے۔ اور ان کے لئے ادب کو استعمال کرنا چاہئے۔ اور ان کی خدمت میں مبالغہ کرنا چاہئے۔ اولا واپی آ واز کوائے والدین کی آ واز سے اور ان کے نامول سے اور تیج نہ کہ کا مول سے بھی ان کی ظرف نہ دیکھے اور ان کے نامول سے بھی ان کو نہ پیا کرتا ہوا ور ان کے نامول سے بھی ان کو نہ پیا کرتا ہوا ور ان کے نامول سے بھی ان کو نہ پیا کرتا ہوا ور ان کے نامول سے بھی ان کو نہ پیا کریں تو اس برصبر کر ہے۔

مان تماز میں بھی بلائے تب بھی لبیک کہو

دکایت

(ا/10): -طَلَق بن على يقول: قال رسول الله المَّنَّةُ: لو ادركت والدَّى أو احده ما وقد الْتَنَحَتُ صلاةً العِشاءِ فقرأتُ فاتحة الكتابِ وَفَدعتني المّي] تقولُ يا محمد، لقلبُ لَيُنكِ. (١٩)

(۱۹) اعرجه البيهقي في الشعب باب في برالوالدين فصل في عقوق الوالدين (۷۸۸۱) عن يحيي بن جعفر، وقال: ياسين بن معاذ ضعيف\_= حضرت طلق بن علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایے ہیں کہ جناب رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا اگر میرے والدین زندہ ہوتا اور میں نے نماز عشاء شروع کروی ہوتی اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ کی ہوتی پیرمیری ماں مجھے بلاتی اے محمد تو میں کہتا لہیک۔

(فائدہ) فرض اور واجب نماز وں کو ماں کے لئے تو ڑنا جائز نہیں ہے باقی نماز وں میں مصروفیت ہوتو تو ٹرکر جواب دیا جاسکتا ہے۔

### والدك يجهزهقوق

#### حكايت

(۲۲/۳):-عن ابني غسان النصبي: انه خرج يمشى بظهُر النحرة وابوه خَلْفَه ، فلَحِقَه ابوهريرة فقال: مَنْ هذا الذي يمشى خَلْفَک ؟ قال: ابنى ، قال: اخطات الحقّ ولم توافق السنّة، لا تسمير بين يدى ابنك ، ولكن امش عن يمينه او خلفه، ولا تَدَعُ احدًا يقطع بينك وبينه ، ولا تاخذ عَرْقًا نظر إلَيْهِ ابوك فلعله قد اشتهاه، ولا تنظر الى ابيك شرّرًا ، ولا تقعد حتى يقعد ، ولا تنم حتى ينام (۲۰)

<sup>=</sup>وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" ٢٩٩/ ٢٩٩): وكذلك اشار الدخير في "تللخيص الموضوعات" الى ضعفه من جهّة ياسين، ثم استدرك ولكن في مستده هشاد النسفي، والله اعلم وانظر الدر المنثور ١٧٤/ واللآلي ١٥٨/ ١٥٨/ واللالي ١٥٨/ والسموضوعات لابن الحوزي ١٠٨/ ١٥٩ وهبو عشد المعيلمي الابوفي " فردوس الاخبار" من مسند على بن لبي طالب (١٨٠٨) و

 <sup>(</sup>۲۰)قبال في السجمع ۱/۱۸ (واه البطيراني في الأوسط وأبو غسانا البطيبي، وأبو غشم الراوي عنه لم أعرفهما، ويقية رجاله لقات أرهد وعنيسة بن سعيد الكلاعي ضعفه كل من أبي حاتم وأبي زرعة.

حضرت ابوعسان الضى فرماتے بیں كه أيك وفعه ميدان تر ق كی طرف بيدل چل د ہے تھے ان كے والدان كے بيجھے تھے حضرت ابو ہر يره رضى الله عندان كو جاكر سلے اور قرمايا ہم ہے جي كون ہے كہا مير ہو والد بيں قرمايا تم نے تن سے خطاكى اور سنت كے موائل نہيں كيا اسپنے والد كے آگے نہ چلو بلكه اس كے داكميں با اسپنے والد كے آگے نہ چلو بلكه اس كے داكميں با اسپنے والد كے در ميان داكميں با اكبى چلوا در كسى كوموقع ندوه كه تمہارے اور تمہارے والد كے در ميان مداخلت كرے اور خالى بلك كو ایمش كی داخلت كرے اور خالى بلكر تي خواہش كی ہوا درائلى وقت تك نہ جي خواہش كى ہوا درائلى وقت تك نہ جي خواہش كى تك وہ بيش نہ دوكھ وہ اور اس وقت تك نہ جي خواہش كا تك وہ بيش نہ والد كے در اس وقت تك نہ جي خواہش كى تك وہ بيش نہ والد كی طرف تيز نگاہ ہے تھى نہ و كھو۔ اور اس وقت تك نہ جي خواہش كے تك وہ بيش نہ والد كی طرف تيز نگاہ ہے تھى نہ و كھو۔ اور اس وقت تك نہ جي تك كه وہ سو نہ جا كيں۔

` (٢٤/٣):-هشام بين عبورة عن ابيه او غيره: ان اباهويوة وضي الله عنه البصور وجلين، فقلل الاحلهما: ما هذا منكب، قال: أبي ، قال: الأنسيقية بناشيه ، ولا تَمْشِ امامَه ، ولا تجلس فَبُلَهُ (٢١)

( ٢ ) الحرجة عدالرزاق ٢ ( ١٣٨/ ) عن محمر، وهناد في الرقد ٢ ٧٨/٢ ) الحرجة عدالرزاق ١ ( ١٣٨/ ) عن محمر، وهناد في الادب المغرد ( ٩٧٧) عن التي معاوية وعلى عبداً، والبحاري في الادب المغرد ١١ ١١/ ١ ساب "لايسمى الرجل اباه، ولا يحلس قله "عن اسماعيل بن زكريا: حميعهم عن هشام بن عروة عن رجل من قريش، وعند البحاري عن اليه او غيره الداب هريرة قبال: وذكره الخطابي في غريب الحديث ٢ ١٩/ ٤ بسنده عن محمد بن عبدالرحمن الطفاوي عن هشام بند

وسياق البخاري: إن أبا هريرة أبصر رجبين فقال لاحدهما: ما هذا منك؟ فشال: أبي، فقال: لا تسمه باسمه، ولا تمش امامه، ولا تعلس قبله وعزاه المنقى الهندي في كنز العمال ٤٧٤/١٦ لابن السنى في "عمل البوم والليلة" عن ابي، ولشطيراني في الاوسيط عن عائشة، وذكره الطرطوشي في برالوالدين ص ١٢١-١٢٠ ـ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والدے پاکسی اور سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر مرہ رضی اللہ عنہ نے دوآ دمیوں کو دیکھا تو ان میں سے ایک ہے کہا ہے تمہارا کیا لگتا ہے۔

تواس نے کہا میر ادالد ہے۔ فر مایا اس کونام سے نہ پکار واور شواس کے آھے جواوار نہ اس سے مہلے میٹھا کرو۔

### بروں گناہوں سے بیچنے رہوتو دالدہ کی خدمت پر جنت <u>ملے</u>

(٢٨/٣): -طيسلة بن ميّاس قال: قلتُ لابن عمرٌ :عندي أمي قال: والله لو ألّتُ لها الكلام وأطعمتها الطعام، لتدخلنَ الجنة، ما اجتنبتَ الكبائرَ. (٢٢)

جعفرت طیسلہ بن میاس فرماتے ہیں ہیں نے حصرت ابن عمرہ کہا میری والدہ میرے پاس رہتی ہیں تو انہوں نے فرمایا خداکی تنم اگرتم اس کے لئے گفتگو کو نرم رکھواوراس کو کھانا کھلایا کرونو وہ ضرور تمہیں رحنت ہیں وافل کرا کے چھوڑ ہے گی جب تک کرتم بڑے گناموں سے بچتے رہو۔

### والدين جوجيز بيندكرين اس عندروكو

(٢٩/٥):- عن هشام بن عورة عن ابيه ﴿واخفَصُ لَهما جَنَاحَ اللهُ لِلهِ عَلَى اللهِ ﴿ ٢٩/٥) اللهُ لَا يمتنعُ مِنْ شَيءِ أَحَبَاهِ (٢٣) اللَّهُ لِ من الرحمة ﴾ قال: لا يمتنعُ مِنْ شيءِ أَحَبَاهِ (٢٣) معرت بشام بن عروه استِ والدست روايت كرتے بيں۔ وَ الحَسفِية عَنْ

<sup>(</sup>٢٢) اعرجه البخاري في الادب المفرد ٤٤/١.

<sup>(</sup>٢٣) امحرجه البخداري في الادب المفرد ١ /١ ٥ - ٢ ٥ وابن جرير الطبرى بداله الخرمنها " يكن لهما حتى لايمتنعا من شيء بحيانه " وفسر" وكن لهما ذليلا رحمة منك "واحرجه ابن ابي شببة في المصنف (١ ٢ ٤ ٥ ٧) تفسير لقوله تعلي شانه (ولا تقل لهما اف ) و ذكره الطرطوشي في بوالوالدين ص ٢ ٢ ١ .

### والدین کو راا نابھی نافر مانی ہے

(٣٠/٥): -طيسلة بن على عن ابن عسر قال: بكاءُ الوالدين
 من العُقوق. (٢٣)

حضرت طیملد بن علی حضرت ابن عشر سے روایت کرتے ہیں قرمایا کہ والدین کارونا بھی اولا دکی نافر مانی میں سے ہے۔

### گناہوں میں دالدین کی فرمانپر داری نہ کرو

(۳۱/۵):-عن هشام بن حسان عن المحسن انه سُنل عن بر الوالدين فقال: أنُّ تبذل لهما مامَلَكُتَ، وتطبعهما ما لم يكنُ مَعُصِيةً حعرت حن بعريٌّ سے والدين كي ساتھ حسن سلوك كي متعلق پوچها عيا تو آپ نے قرمايا تيك سلوك بير ب كہ جو پھوتيرى لمكيت على بوان كے لئے قرچ كرواوران كى قرمانبردارى كرتے رہوكان كا تھم كناه پر مشتل نہ ہو۔ والدين كونيك بات كنے كا طريقه

الرجل يامر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟ قال: انْ قَبِلا، وانْ كَرة - يَدَعُهما. (٣٥٨)

(٣٤) الحرجة البخاري في الادب المفرد ( ٤٤) اثناء الحديث المتقدم برقم (٣٠٤) والحرجة ايضا في ٩٤/١ من طريق موسى عن حماد بن سلمة عن زياد به، وزاد " والكبائر" وفي هامش الاصل على هذا الخديث مضروب في الاصل. (٣٥) الحرجة ابن المبارك في كتاب البر والصلة (٣٠٠) واسناد ابن المبارك هكذا " ثنا الحسين نا الهيثم بن حميل ثنا مسلام عن الحسن قال ... المخ".

حضرت سلام بن مسكين فرماتے ميں ميں نے حضرت حسن بھري سے اس آدى كے بارے ميں يو چھا جواہينے والدين كوئيكى كا حكم كرتا ہے اور ان كو كنا ہول سے روكتا ہے فرما يا اگر والدين اس كو قبول كريس تو بہتر آگر پسند شاكريس تو ان كو ليث كر نصيحت ذكر ہے۔

## الجيل ميں والدين برخرچ كى تاكيد

(٣١٣٩): -عبدالصمد قال مسمعت وهبا يقول في الانجيل: راسُ

البرِّ للوالدينِ انْ توفر عليهما إموالَهما، وانْ تُطُعِمَهُمَا مِنْ مالِكِ.

حضرت وہب فرماتے ہیں کہ انجیل میں ہے والدین کے ساتھ نئی کا ہوا حصہ بیسب کہ ان برتو اسپنے اموال کو نچھا ورکرے اور اسپنے مال میں سے ان کو کھلائے۔

### اذان کے وقت بلانے پر بھی والد کے پاس چلے جاؤ

(١٣٧١٠): -عن العوام قال قلت لمجاهد: يُنادِي السادي

بالصلاة، وياتيني رسول والدي قال: أجب اباك. (٢٦)

حضرت عوام فرماتے ہیں ہیں نے حضرت مجاہد سے کہامؤ ذن نماز کی اذان دے رہا ہوتا ہے اور میرے والد کا پیغام رساں میرے پاس آتا ہے (تو میں کیا کرون) فرمایا اینے والد کے بلاوے پر چلا جا۔

### أكر والدنفلي نماز ميں بلائے تو

(۲۵/۱۱): - انبا ابن المنكدر قال: اذا دعاك ابوك وانت تصلَّى فأجبُ. (۲۵)

<sup>(</sup>٢٦) اعرجه هناد في الزهد ٢٧٧/٢ - ٤٧٨ (٩٧٣) و استاد هناد هكذا الله المثناء عن العوام بن حوشب قال سَالَتُ محاهدا.

<sup>(</sup>۲۷) احرَجه هناد في الزهد ۴۸۸/۲ ( ۹۷۱) من طريق ابن ابي ذكب عن =

حصرت ابن المنكد رفر ماتے ہیں جب تحقیح تیرا والد بلاے اور تو نماز پڑھ رہا ہوتو بھی اپنے والد كے بإس حاضر ہو۔

### والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے

(٣٩/١٢ - صديث): -عبد الله بن عون قال: النظر الى الوالدين عبادة. (٢٨)

حضرت عبدالله بن عون فرمات ميل كه والدين كي طرف و يمنا بهي عبادت

= محمد بن المنكدر مرفوعا، وفيه : قال رسول الله تُنْظُلُ " اذا دعت احدكم امه وهو في الصلاة فليحب، واذا دعاء ابوه، فلا يحب"\_

وعزاه السيوطي في اللو المنثور ٤ /١٧٤ لابن ابي شيبة، واورد نحوه المتقي الهندي في كنز العمال ٢ / / ٤٠ عن جابر، وعزاه للديلسي ويلفظ آحر لابي الشيخ في الثواب

(٢٨) جباء من مستند عبدالله بن مستعود عند البهتي في شعب الإيمان (-٧٨٦) قبال: "السنظر التي التواليد عبادة، والنظر التي الكعبة عبادة، والنظر في المستعجف عبادة، والنظر التي العيك حباله في الله عبادة "وجاء عن ابن عباس ايضًا (٩٥٥) في فضل نظرة الرحمة التي الواقعة.

#### رباب نمير:8

### والده كى خدمت والدسے تين در ہے مقدم ہے

(١/١/ - مديث): - هن ابس هريرة قال: قال وجل يا رسولَ الله: الله الناس احتى منى يتحسّن الصّحية ؟ قال: أُمّ مَنْ ؟ قال: أُمّ مَنْ ؟ قال: ثم امك، قال: ثم من؟، قال: ثم امك، قال: ثم من؟، قال: ثم ابوك، احرجاه في الصحيحين (٢٩)

حصرت ابو ہرریہ وضی اللہ عند فریائے ہیں کہ ایک آ دی نے عرض کیا یا دسول اللہ حسن محبت کے اعتبار سے لوگوں ہیں میرا کون زیادہ فتی دار ہے۔ فرمایا تیری والدہ اس نے عرض کیا چکرکون فرمایا چربھی تیری دالدہ اس نے عرض کیا چرکون فرمایا پحربھی تیری والدہ اس نے عرض کیا چرکون فرمایا پھر تیرا والد۔

(٩٩) احرجه البحارى ١٠ / ٥٠٥ في كتاب الادب باب من احق الناس بعدس الصحية (٩٩) احرجه البحارى ١٠ / ٥٠٥ في كتاب الادب باب من احق الناس بعدس الصحية (٩٩١) او صلم ١٩٧٤/ في كتاب البر والصلة باب " بر الروائدين والهما احق به (١ / ٤٨٥) و كله ما من طريق عمارة بن القعقاع بن شهرمة غن ابي زرعة وقد تابع محمد بن طلحة وهو ابن مصرف في روايته عن عبدالله بن شبرمة ابو بدر شحاع بن الوليد عند البيهةي في الشعب (٧٨٣٧)، ووهيب بن تحالم (٧٨٣٧) وقال البهه في : احرجه مسلم من حديث وهيب واستشهاد البحاري برواية ابن شبرمة. واعرجه الحمد في المسئد من حديث ابي هريزة ٢٧/٢١ - ٢٤٧٨)،

(٣٨/٢-حديث): -أنباً بَهْرَ بِسَ حكيم بن معاوية عن ابيه عن جده قبال قلت يا وسول الله: مَنَ ؟ قال: أَمَك، قلت: ثم مَنَ ؟ قال: ثم أمّك، قلت: ثم مَنَ ؟ قال: ثم أمّك، قلت: ثم مَنَ ؟ قال: ثم المكث ثم الاقربَ فالاقربَ (٣٠٠)

حضرت بنوین حکیم بن معادیداین والدسے وہ ان کے دادا سے روایت

کرتے جی فرمایا کہ بن نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک

کروں فرمایا اپنی دالدہ کے ساتھ بین نے عرض کیا چرکس سے فرمایا چربھی اپنی
دالدہ کے ساتھ ۔ جس نے عرض کیا چرکس سے فرمایا پھر بھی اپنی دالدہ کے ساتھ

میں نے عرض کیا پھرکس سے فرمایا اپنے والدسے پھر قریبی سے پیر قریبی سے پیر قریبی سے۔

والدین اور رشتہ داروں کے خیال رکھنے کے متعلق انٹد کا تھم

(٣٩/٣- حديث): -عن السقسلام بن مُعْدِى كَرِب عن النبيّ مُنْتِهِ قَالَ: انَّ اللهُ يُوصِيكُم بالمُّهاتِكم، ان اللهُ يُوصِيكُم بالمُهاتِكم، ان اللهُ يُوصِيكُم بآبائِكم، ان اللهُ يُوصِيكُم بالاقربِ فالاقربِ. (٣١)

( ۱۳ ) احسر حسه ابو هاود ۵ ( ۱۳۹ ) والتسرمذي ۲ ( ۱۳ ) ( ۱۸۹۷ ) والتسرمذي ۲ ( ۱۸۹۷ ) و السرمذي ۲ ( ۱۸۹۷ ) و فال المفاح و المال 
· (٣١٦) عمر جمه ابن ماحة ٢ /٢٠٧١ في كتاب الإدب إساب بر الوالدين (٣١٦١) وقبال الموصيري في الزواليد: في استباده اسماعيل وروايته عن = حضرت مقدام بن معد یکرب رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم الله عندے روایت ہے ۔ علی کے خربایا الله تعالیٰ تهمیں تمباری ماؤں کے متعلق تاکید کرتا ہے۔الله تمہیں تمبارے آباء کے متعلق تمہاری ماؤں کے متعلق تاکید کرتا ہے۔الله تعالیٰ تمہیں اقرب فالاقرب (قریبی پھرقریسی رہنے داروں)
کے متعلق تاکید کرتا ہے۔

### والدين اوررشته دارول كمتعلق حضوركي وصيت

(٣٠/٣- مديث): سعن ايسي سلامة واسمه خِذَاش بن سلامة، قسال قال رسول الله عَلَيْتُ : اوحِسى الرجل بأمه، اوحِسى الرجل بأمه، اوحِسى الرجل بابيه، اوحِسى الرجل بابيه، اوحِسى الرجل بابيه، اوحِسى الرجل بابيه، اوحِسى الرجل بنابيسه، اوحِسى الرجل بنابيسه، اوحِسى بسمولاه الذي يليه وان كان فيه اذي يوذيه. (٣٢)

"الحدالين ضعيفة، كما هذا والحرجة احمد ١٣٢/٤ والحاكم ١ ١٥١/ والحاكم ١ ١٥١/ والتحاكم ١ ١٥١/ والتحاكم ١ ١٥١/ والتحاري والتصر على "ان الله يوصيكم بالافرث فالاقرب" ثم قال: واسماعيل بن عباش احد السة اهل الشام انما نفم عليه سوء الحفظ فقط والعرجة البيهقي في شعب الايمان (٥ ١٨٧) والبحاري في الادب المفرد ١ ١٣٣/ باب بر الاقرب فالاقرب (٦٠) والطبراني في الكبير ٢ ١ / ٢ ٢ - ٢٧ واحرجه البيهقي ايضا في السنن ١٧٩/٤.

(٣٢) اخرجه احمد ٢١١٤ والبخارى في الناريخ ٢١٨/٣ وابن ماجة في كتاب الإدب بناب برالوالمدين (٣٦٥) والبحاكم ٢١٠٠ وليم يشكلنم عليه، والبيهقي ١٥٠/٤ ولم يشكلنم عليه، والبيهقي ١٩٠٤ - ١٨٠ وقال: اختلف اصحاب منصور على منصور في اسم من رواه عنه فقيل عنه حكله، وقبل عرد ذلك والله اعلم

واخرجه الطبراني في الكبير ؟ ١٠٦٤، والطحاوى في مشكل الآثار ٢ ٢٧١٢ وقال حاوى في مشكل الآثار ٢ ٢٧١٢ وقال صاحب الارواء ٢٧١٢ : رحاله ثقات غير عبيد الله ويقال عبيد الله بن على بن عرفطة، قبال المحافظ: ممجهول شم ذكر له طريقاً أحر اعله ابن ابي حاشم. ٢٦٣/٢ بالمحطأ في المنن والله اظلم.

حفرت ابوسلامہ (خداش بن سلام) سے روایت ہے کہ جناب رسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا میں آ وی کواس کی ماں کے متعلق تا کبید کرتا ہوں۔ میں آ دمی کواس کی ماں کے متعلق تا کید کرتا ہوں۔ میں آ دمی کواس کی ماں کے متعلق تا کید کرتا ہوں میں آ دمی کواس کے باپ کے متعلق تا کید کرتا ہوں۔ میں آ دمی کو اس کے باپ کے متعلق تا کیڈ کرتا ہوں ہیں آ ڈی کواس کے باپ کے متعلق تا کید كرتا مول - اس كے اس غلام كے متعلق بھى تاكيد كرتا موں جس كے ساتھ اس كے باب كاتعلق تمار اگر جداس من كوئى تكليف بوجواس كوتكليف يہنياتى بور

والده كبان يرتمازتو رووالدك بلان يزبين

(١/٥- مديث): -عن محمد بن المنكنو قال قال رسول الله عَلَيْكُ : اذا دعماك المواكب والنت تنصلّي فاجِبُ امَّكب ولا تُجِبُ اباک.(۳۳)

حعرت محمد بن المنكد رفرماتے ہيں كہ جناب رسول الشہ 🕰 نے ارشاد فرمایا جب مجھے تیرے والدین بکاریں اس حال میں کرتو تماز پڑھ رہا موتو تو این ماں کے بکا دینے برحاضری دے دے اور اپنے والد کے لکارنے بر شدے۔ (فائدہ) بینی اگر والد بھے یکارے تو پھر نماز تو ز کرنہ جا نماز ہے فارغ ہونے کے بعد باپ کی طرف جلاجا۔

(١٧/١):-عِن مكحول قال اذا دُعَتُك الْمُكِ وانت في الصلاة، فأجبُ امُك ولا يُنجبُ اباك. (٣٣) حصرت امام اوزائ معترت امام کمول سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ

(۳۳)تقدم

(٣٤) اخرجه هناد في الزهد ٢ /٧٧٤ (٨٧٢)، والبيهقي في الشعب ٦ /٩٥٠ في باب برالوالدين فصل في عقوق الوالدين (٧٨٨٣)\_ جب تخفی تیری ال بائے جب کرتو نماز میں ہوتو اپنی ال کے بلائے پر چالا جا اور ایٹے باپ کے بلانے پرندجا۔

(٣٦٦٤): -عن مكحول قال: اذا دعتك والفقك وانت في الصلاة في المسالة في اجبها ، واذا دعياك والدك فسلا تسجيه حسي تفرغ. (٣٥)

حفرت امام اوز ای حفرت امام کمول ہے روایت کرتے ہیں کہ جب تیری مال تحقیم پکارے اور تو تمازیش ہوتو تو اس کی پکار پر چلا جا اور جب تیرا والد پکارے تو نہ جاحتی کہ تو نمازے قارغ ہوجائے۔

### جنت ماؤل كے قدموں تلے ہے

(٣٧٨-سريش): سعين انس بن ماڻڪ رضي الله عنه قال قال رسول الله عَلَيْتُهُ : الْجَنَّةُ تَحَتَّ اقدام الاَمُهات. (٣٢)

معرت انس بن ما لکٹ فرماتے ہیں کہ جتاب دسول اللہ عظیمہ نے فرمایا جندہ اوّل کے قدموں کے بیچے ہے۔

### والعره جنت كاورميانه وروازه ب

(١٥/٩-مديث): -عن ابني عبدالوحيس السلمي قال: إتَّى

(۳۵)انظر ما قبله۔

. (٣٦) عبرًا في المتقى الهندى ٢ / ١ / ١ ق البي النقضاعي في مستده ، والخطيب في السحامع وذكره ابن الربيع الشيباني في التمييز (٦٣) وقال: وفي منده منطور بن المهاجر، وابو النضر الإيار، قال ابن طاهر: لا يعرفان، والحديث منكر.

واورده الانباني في "الضعيفة " (٩٣٥) وعزاه فضلا عن هؤلاء الى ابى بكر الشافعي في "الرباعيات" ٢ /١٢٥٥ وابي الشيخ في الفوائد وفي التاريخ (٢٥٣) والشعلبي في تفسيره ١/٥٢/٣ والدولابي ٢ /٣٨٥ (، وذكره البطرطوشي في برالوالدين (٧٠) رجلٌ ابدا السدرداء فيقال: انّ اصراتي بنت عمى واني احبها، وان والسدتي تامرني إن اطلقَها، فقال: لا آمرك انْ تطلقها ولا آمرك انْ تعصى والدتك، ولكن احدثك حديثا سمعته من رسول الله مُنْكِنَّة، سمعتُ رسولَ الله لَمُنْكَنَّة يقول: انْ الوالدةَ أَوْسَطُ ابوابِ الجنَّةِ فَانُ شِئْتُ فَأَمْسِكُ، وانْ شِئْتُ فَدْعُ.(٣٤)

حضرت ابوعبدالرطن السلمي فرماتے ہيں كدا يك وى حضرت ابوالدرورة فرك ياس حاضر موااور كماميرى بيوى ميرے بيچاكى بني ہاور يس اس كو چاہتا ہوں اور ميرى وفلدہ جھے تھے ہے ہيں ہے۔ حدیدہ اسے طلاق دے دوں تو فرمايا ميں تھے بينيس كبوں كاكدتوا بني والدہ كى نافر مائى كر۔ كبوں كاكدتوا بني والدہ كى نافر مائى كر۔ ليكن ميں تھے ايك حديث بيان كرتا ہوں جس كو ميں نے جناب رسول اللہ المحلاق ہے سناہ كدوالدہ جنت كے دروازوں ميں ہے درمياندوروازہ ہيں اگرتو چاہتا ہوى ورمياندوروازہ ہيں اگرتو چاہتا ہوى ورمياندوروازہ ہيں اگرتو چاہتا ہوى وركوروك ليادراكر جاہتا كر والدہ جات

مال کی خدمت جہاد ہے افضل ہے

(٣٩/١٠- مديث): -اخبوني منصمد بن طلحة بن معاوية بن جاهيمة عن ابينه عن جنده: انَّ جناهيمة السلمي إَثَى النِيَّ عَلَيْتُهُ

(۳۷) عرجه الترمذي ۲۱۱۶ في كتاب البروالصلة وقال: حديث صحيح، وابن ماجة ١ / ۱۷۵ في البطلاق بياب الرجل يامره ابوه بطلاق امراته (۲۰۸۹) والحساكم ۲۰۲۵ وصحيحه واقسره الذهبي، والمطبالسي كما في منحة المعبود ۲ / ۲۶۱ وصحيحه واقسره الذهبي، والمطبالسي كما في منحة المعبود ۲ / ۲۶۱ وهناد في الزهد ۲۸۲/۱ وابن حيان والمحميدي ۲ / ۲۰۱۰ ۱ والبغوي في شرح السنة ۲ / ۲۰۱۰ ۱ اوابن حيان والمحميدي (۲۰۲ عمله بر السائب به واعرجه ايمنسا البيهقي في الشعب (۲۸۲۷) وابن ابي شية في المستنف (۲۰۲۰) وابن ابي شية في المستنف (۲۰۲۰) وابن ابي شية في مشكل الآثار ۲۸۲۸) وابن ابي شية في ماروي في تطلق الرجال نساء هم اللاي امروي في تطلق الرجال نساء هم اللاي امر آباتهم بذلك.

يستاذت في الجهاد، فقال: الك والدة قال: نعم، قال: فالزَّمُها، فانَّ عند رجليُها البِجنَّة (٣٨)

حضرت جاہمہ سنگی نی کریم مطابقہ کی خدمت میں جہاد میں شریک ہونے
کیلئے اجازت لینے آئے۔ تو آپ سیالی نے یوجھا کیا تیری والدہ ہے عرض کیا تی
ہاں فرمایا لیس ای کی خدمت میں رہ کیونکہ اس کے قدموں کے پاس جنت ہے۔
مال کی جیٹانی پر بوسہ جہنم ہے روک ہے

(۱۱/۳۷ - مدیث): -عن ابن عباس دضی الله عنهما ان دسول الله عنهما ان دسول الله عنهما ان دسول الله عنهما ان دسول الله عنه قال: مَنْ قَبْلَ بَيْنَ عَيْمَى أُمِّه كان لَهُ سِعُوا بِن النَّادِ . (۳۹) معربت اين عباسٌ سندوايت سيدكه تي كريم عَلِيْكُ سُدُ ادشاد قرمايا جس

(٣٨) أخرجه النسائي ٢١/١ (٢٠١٤) وأبن ماحة ٢٩/٢ في كتاب الحهاد الماب الرحل يخزو وله أبوال (٢٧٨) وأحمد ٢٩/٢ والسحاح ٢٩/٢ والسحاح ١٥١/٤ والسحاح ١٥١/٤ والسحاح ١٥١/٤ والسحاح والقعيمة فقال وصححه ووافقه الفعين ، وأقره المنفري ٢١٤/٢ وحسه ضاحب الضعيمة فقال بعد أن ذكر الحديث معاوية بن جاهسة فلاكره ثم قال وسنده حسن، وفي طرق الحديث ورواته اختلاف ذكره الحافظ اسن حسحر في ترحمة حاهسة بن العباس في الإصابة ٢١٨١١ – ٢١٨ وأشار إليه السحاري في التاريخ ٢١٨١ – ٢١٨ وأحرجه البهيقيي في الشعب ٢١٨١١ والمراب المهاري وقال رحاله ثقات: محمع الزوائد

(٣٩) أحرجه البيهة في في الشعب ١ / ١٨٧٧ ( ٢٨ ١٦) شم قال: إسناده غير قبوي، والله أعلم وأخرجه ابن عدى في الكامل ٣ / ٣٩٤ في ترجمه أبو مقاتل المسمرة شدى ثم قبال: وهذا مسكر إسنادا ومتنا، وعبد العزيز بن أبي رواد عن طلوس، ليس مستقيم "وقبال عن أبي مقاتل هذا: وليس هو ممن يعتمد على رواياته "واسم أبي مقاتل حقص بن سلم، قال عُنه الذهبي في الكني من الميزان: أحد التبلغي ، وقال في الأسماء بعد أن ذكر الحديث: قال السنايشاني : حقص بن سلم الغزاري صاحب كتاب " العالم والمتعلم" في عداد من يضع الحديث، سلم الغزاري صاحب كتاب " العالم والمتعلم" في عداد من يضع الحديث،

نے اپنی والدہ کی دونوں آ تھوں کے درمیان بوسددیا تو اس کا یہ بوسہ جنم کے ماسنے اس کے لیے پردہ بن جائے گا۔

### والدہ کی حدمت حج ،تمرہ اور جہاد کے برابر ہے

حضرت انس بن ما لک کے روایت ہے کہ نبی کریم علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں مالک کے روایت ہے کہ نبی کریم علیظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں جہاد میں جانے کی خوا بش رکھنا ہوں لیکن جھے قدرت نہیں ہے قرمایا کیا جمرے والد بن میں سے کوئی زندہ ہے عرض کیا میری والدہ (زندہ ہے ) فرمایا پھر والدہ کی خدمت کرکے اپنے اس عذر کو اللہ کے ساسنے چکادے کیونکہ جب تو یہ کرے اور مجاہد بھی ہے عمرے والا بھی ہے اور مجاہد بھی ہے جب تیری مال تجھے دامنی ہوگئی۔ پس تو اللہ سے دراوراس کی خدمت کر۔

<sup>(2)</sup> أخرجه البيهقي في الشعب ١٧٩/٦ بياب في بر الوالدين (٧٨٣) . وقال الهيشي في المسجع ١٤٦٨ : رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير والأوسط ، ورحالهما رحال الصحيح غير ميمون ابن تحيح ووائقه ابن حيان أهم، وانتظر المسطالب العالية لابن حجر (١٩٩٥) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وفيه : المسطالب العالية لابن حجر (١٩٥٥) وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وفيه : فال أحي والداك ؟ قال: نعم، قال: فقيهما فحاهد " متفق عليه "، قال ابن منظور؛ أبلكت فيلانا عنقراً ذي يُشَنَّتُ وجمه العفر لأزيل عنى اللوم، وأبلاه عفراً فقيله، وكذلك أبلاه بحهدا ونائله.

و المحمديسة فني لمسان العرب حكفًا: (ابل الله تعالى عقراً في يرها ) أي أعطه وأبلغ العشر فيها إليه ، المعني : أحسن فيما بينك وبين الله بيرك إياها. اللسان : بلا...

### والده کوایک نظرد کھنامقبول حج کے برابر ہے

(۱۳/۳۳-مدیث) -عن این عباس قال قال رسول المه آن الله این عباس قال قال رسول المه آنه الله ما مساق الله ما مساق الله ما مساق الله مساق مساق مسرورة . قبل: یا رسول الله وان نظر اللها فی المیوم مناقه مسرّق قال: وان نظر فی المیوم مانه الله مرة ، فان الله الكثر و الحكیث (۱۳۹) معد -عدال مدال مانه الله مرة ، فان الله الكثر و الحكیث (۱۳۹)

حضرت عبدالله بن عباس قرائے میں جناب رسول الله عقط نے فرمایا جو
آدی اپنی والدہ کی طرف مہر بانی ہے ایک دفعہ ویکھے گاتو اس کو اس کے بدلہ میں
ایک مقبول اور مبرور حج کا تو اب ملے گاعرض کیا گیا یا رسول الله اگروہ اس کی
طرف دن میں سومرتبد دیکھے؟ فرمایا اگروہ دن میں ایک لا کھمرتبد دیکھے تو اللہ اس
ہے بھی بہتر اور یا کیزہ ہے (بعنی اس کا بھی وہ اجرعطافر مائے گا)۔

### بچوں پرشفقت کرنے سے ماں پرخدا کی رحمت

(١٥٠/١٥٠): -عن انس بن مالك قال: جاء ث امواةً إلى عائشة ثلاث تمرات، فاعطتُ الله عائشة ثلاث تمرات، فاعطتُ كُلُ صَبِي لها تَمْرَةُ وامسكتُ لنفسها أَسَمْرَةٌ، فاكل الصبيانُ التسمرتينِ ونظرا الى المِهما، فعمدتُ الى النمرةِ قشقتُها فاعطتُ كلُّ صَبِي نصف تمرةٍ، فجاء الني المُنْ الني فاخبرته عائشة، فقال: لقد

<sup>(13)</sup> في سنده أبو الطبب محمد بن أحمد بن حمدان. قال عنه الذهبي في الميزان: كذاب، وكرر الذهبي ترجمته باسم محمد بن أحمد بن عبسي ثم قال: والمطاهر أنه الأول، وقال الحافظ في لسان الميزان: هو المتيقن فلذلك جمعته، وتشم يشرحم ابن عدى ١٩٧٦: بضع الحديث. واحرج المحديث البيهيقي (١٩٥٦) وفي سنده محمد بن حميد الرازى، ضفّه المحافظ ورقم (١٩٥٩) وفي سنده محمد بن حميد الرازى، ضفّه المحافظ ورقم (١٩٥٩) وفي سنده نهشل بن سعيد، قال في التقريب: متروك.

رَجمها اللهُ عَزَوجلَ برحمتِها صبيبها. (٣٢)

حسرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک عورت حسرت عائشہ کی ضدمت ہیں حاصر ہوئی تو اس فرمت ہیں حاصر ہوئی تو اس فرمت ہیں حاصر ہوئی تو اس کو حضرت عائشہ نے قبل مجود ہیں عطا کیں تو اس نے وہ ایٹ ہر بنچ کو ایک ایک مجود دے دی اور ایپ لیے ایک رکھ لی تو بچول نے وہ دونوں مجود ہیں کھوالیں بھرا پی مال کی طرف دیکھنے گئے تو اس عورت نے وہ مجود افعائی اور اس کے بھی ووکلا ہے کیے اور ہر بنچ کو آ دھی آ دھی مجود دے دی چرنی کر کے افعائی اور اس کے بھی دوکلا ہے تو حضرت عائشہ نے آپ سے بیدوا قدد کر کیا تو حضور عائشہ نے قرمایا کہ اللہ نے اس عورت پر اس کے ایپ بچوں پر مہر بانی کرنے کی وجہ سے مہر بانی فرمائی ہے۔

والده كي خدمت بي قبل جيها كناه بهي معاف بوسكتاب

دكايت

(01/10): -عن ابن عباس: انه اتاه رجلٌ فقال: انّى خَطَبَتُ اسرلَة فابت ان تنكحه فغرت اسرلَة فابت ان تنكحه فغرت عليها فقتلتُها فهل لى من توبة؟ قال: امّنك حَيَّةٌ ؟ قال: لا قال: تُبُ الى الله وتنقرّب اليه ما استطعت. فسالتُ ابنَ عباس: لِمَ سالتَه عن حياةِ أَمِّه ؟ فقال: انى لا اعلمُ عملا اقربَ الى الله عزوجل من مِرَ حياةِ أَمِّه ؟ فقال: انى لا اعلمُ عملا اقربَ الى الله عزوجل من مِرَ

(٤٢) أحرجه البحاري (٣ ٤/٣) في كتباب الرّكاة / يباب فيضل صلفة الشحيح (١٤١٨) ٩ ٩٥٠) وفي الأهب المفرد ١ /١٦٦ من طريق حليث الباب وأخرجه مسلم ٢ /٢٧ ٢٠ في كتبات الأهب باب فضل الإحسان إلى البنات من طريق عروة عن عائشة (٢٦٢٩) (٣٦٢٠) من طريق عصر بن عبد العزيز عنها رضى الله عنها.

(٤٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٣٧/١ في باب بر الام والبيهقي في = إ

حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ایک آدمی آ یا اورعرض کیا ہیں نے ایک عورت کو پہنام نکاح دیا تھا اس نے جھ سے نکاح کرنے سے انکار کرویا۔ پھر میں سے معلاوہ کی اور نے اس کو پیغام نکاح دیا تو اس نے اس کو پیند کیا کہ اس سے نکاح کر لے تو بھے اس خورت پر فیرت آئی اور بٹس نے اس خورت کوئل کردیا کیا میں سے میں سے لیے کوئی تو بہ کا راستہ ہے؟ فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا بھرانلہ کے ساستے تو بہ کر اور جتنا تیری ہمت میں ہواللہ کے تقرب میں نیک عمل کر تو فرماتے ہیں راوی کو مدیث (عطاء بن بیار) کہ میں نے حضرت ابن عباس سے تو چھا کہ آپ نے اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں کیوں پو چھا؟ تو عباس سے تو بھا کہ آپ نے اس کی ماں کی زندگی کے بارے میں کیوں پو چھا؟ تو فرمایا کیونکہ میں نیمیں جانا کوئی ایسا ممل جو اللہ کے نزدیک ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے نیا دو قرب کا سب بنتا ہو۔

# والده کی خدمت پرجینم نہیں جھوئے گی

دكايت

(١٧/١٧):-قطنا ابو نوفل قال: جاء رجلٌ الى عُمَرَ فقال: الى قصيلتُ نَفْساً قال: وَيُحكِ أَحظاً اللهُ عَمُدًا ؟ هل من والديك احدً حيى قال: نفسه قال: المُك ؟ قال: لا والله الله لابي، قال: انطلق قبره و احسنُ البه. قَلْمًا انطلق قال عمر: والذي نَفْسُ عمرَ بيدِه لو كانتُ الله حيّة فيرها و احسن اليها رَجَوْتُ أَن لا تَطُعَمُه النارُ ابدًا. (٣٣)

حضرت ابونوفل فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت عمرٌ کی خدمت میں حاضر

تالشعب ٦ /٥٠٦ في ياب بر الوائدين فصل في حفظ حق الوائدين بعد موتهما (٧٩ ١٢) نحوه.

<sup>(</sup>٤٤) احرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة (٢٥).

ہوا اور کہا ہیں نے ایک محض کوئل کر ویا ہے تو حضرت محرّ نے فرمایا تو تباہ ہوجائے ہووائے ہول کر کیا ہے یا جان کر ۔ کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں فرمایا تہماری ماں زندہ ہے؟ کہانیوں خدا کی تم میر اباب زندہ ہے ۔ فرمایا جانس کے ساتھ سن سلوک کر اور اچھا معاملہ کر چھر جب وہ جانے لگا تو حضرت محرّ نے فرمایا مجھے اس ذات کی تسم جس کے قبضہ میں محرکی جان ہے اگر اس کی مال زندہ ہوتی اور یاس کی خدمت کرتا اور اس کے ساتھوا جھا معاملہ کرتا تو جھے امریقی کہان کہ میں گئے میں گئے اگر اس کی خدمت کرتا اور اس کے ساتھوا جھا معاملہ کرتا تو جھے امریقی کہان کہ میں گئے آگ اپنالقمہ نہ بناتی۔

قتل کے گناہ کو والدہ کی خدمت ہی معاف کراسکتی ہے۔

في حوضه اذاراكب قد جاء ظمآن فقال آردُ واُورِدُ قال: لا، فنول في حوضه اذاراكب قد جاء ظمآن فقال آردُ واُورِدُ قال: لا، فنول قريبا وعقل الناقة، فلما رأت الماء دنت الى الحوض حتى فجرته، فقام الرجل فاحدُ سيفا فضريه به حتى قتله، ثم خرج يسأل قَلَقِي، رجالا من اصحاب محمد النه فسالهم فكلهم يُؤيسه، حتى الى رجلا منهم كانه يعنى نفسه فقال هل تستطيع ان تصدره كما وَرَدَ؟ فأل: لا، قال: فهل تستطيع ان تبغى نفقا في الارض او سُلمًا في السماء؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع ان تحيى ولا تموت، فقام الرجل فمشى غير بعيد فقال: هل لك من والدين؟ قال امى حية الرجل فمشى غير بعيد فقال: هل لك من والدين؟ قال امى حية قال فاخملها و برّها، فان دخل الناز فأبغذ اللهُ مَنُ أَبُعَدُ (٣٥)

<sup>(</sup>٥٤) اخرجه ابن المحوزي في كتاب البر والصلة (٥٣)\_

وأحرج نحوه من حديث مرقع الحنظلي قال: قلت لابن عباس: ما ترى في رحل قتل امترأت فيقال: إن كان أبواه حيين فليرهما وإلا فإن كانت والدته حية فيليبرها ما دامت حية لعل الله أن يتجاوز عنم أحرجه ابن المبارك في البر والصلة باب ما يقوم مقام الوالدين (٧٧) والبخاري في الأدب المفرد ٢٧٢/١٤).

حضرت عبدالله بن عباس ، وايت مفرمات مي كدايك آوي اين حوض عند باني يلار ما تما ايك سوار بهاسا آيا اوركهايس باني بهنا حابتا بهول اورايي ا ذخیٰ کو یانی بلانا جا ہتا ہوں تو اس نے کہانہیں تو و مساراس کھاٹ کے قریب اتریز ا اورایلی اونٹی کو با مرهاجب اونٹی نے بانی کود یکھا تو وہ کھاٹ کے قریب ہوگئی حق کداس محمات کے بندگواس نے توڑ ویا تو آ دی کھڑا اموااس نے اپنی تکوار لی اور اس آ دمی کو ماراحتی کہ اس کونل کر دیا چھروہ اس جرم کے متعلق تو برکا ہو چھنے کے لیے لكانو حضورعليدالملام كركن محانية علااورسب سديد جمانوان سب فياس کو مانوں کیا حق کدوہ ان میں سے ایک آدمی کے باس آیا کو یا کداس سے مراد حعزت عبدالله بن عباسٌ اپنے آپ کو لے رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عباسٌ نے فر مایا کیا تیرے اندر طاقت ہے کہ جس طرح سے وہ آ دی آیا تھا بیاسا تو اس کو ای طرح سے واپس لوٹا دے ۔ اس نے کہانہیں قر مایا کیا پھر کھیے طافت ہے گرتو ز بین میں کوئی سرتک کمود لے یا آسان میں کوئی سٹر می لگائے اس نے کہائیس فراما کما تھے طاقت ہے کہ وزعدورے اور بھی ندمرے (جب بیکام تیری ہمت جس میں ہیں تواس کے قبل کی معانی بھی تیرے لیے مشکل ہے ) تو وہ مخص کھڑا ہوا اہمی زیادہ دورنہیں کیا تھا حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کیا تیرے والدین یں سے کوئی زندہ ہے اس نے کہا میری مال زندہ ہے۔ کہا جااس کی خدمت کرا در اس سے اخیاسلوک کرا کر معنص جہنم میں داخل بھی ہوا تو النداس کوان لوگوں میں ے کردے گاجن کو جنم سے دور کیا تھا۔

### والدكي مقابله مين والده كي خدمت

(٥٣/١٨): - فيضيل بن عِياض عن هشام عن الحسن قال: للوائدة الثلثان من البرّ، وللوالد الثلث (٢ ٣)

حضرت حسن بصری قرباتے ہیں کہ والدہ کے لیے وہ تبائی خدمت کا حصہ ہےاور والد کے لیے ایک تبائی خدمت کا۔

(١٩/٥٥): -قشنا الأوزاعي عن يسحبي بن ابي كثير قال: للام ثلثا البر. (٢٤)

### والده کے کہنے پر باجماعت نماز چھوڑ نا

(۵۲/۲۰): -عن بعقوب العجلى قال فلت لعطاء: تحبسنى العي في الليلة المطيرة عن الصلاة في جماعة، قال: أطِعُها (٣٨) حضرت يعقوب بي من في جماعة، قال: أطِعُها (٣٨) حضرت يعقوب بي في مات بي من في في عمرى والده بجمع بارش كي رات من بماعت كي تماز يز هند دوك و بي مي؟ تو قرما في اس كي قرما نيرواري كرور

# والدہ کے کہنے پر فلی نماز وں اورروز وں کوچھوڑ نا

(٥٤/٢١): -عن ليث عن عطاء: إنّ رجلا اقسمتُ عليه الله أن لا

(٤٦) أحرجه البهقى في الشعب ٦ /٧٨٦ (٧٨٦٢) من رواية بشرين المحارث عن يزيد عن هشام به ، وفيه زيادة ، وابن أبي شبة (١ - ٢٥٤٠) وابن المبارك في البر والصلة حديث(٨).

(٤٧) اخرجه ابن المعوزي في كتاب البر والصلة (٥٥).

(٨٤) احرجه ابن المحوزي في كتَّاب المر والصلة (٢٥).

تصلّی الا الفویضة، و لا تصوم الا شهر رمضان. قال: یُطِیعُها، ( ۳۹ ) حضرت لید حضرت عطاء سے روایت کرتے میں ایک آ وی کے بارے میں کراس کے متعلق اس کی مال نے تشم کھائی کروہ کوئی نماز نمیں پڑھے گا سوائے قرض نماز کے ادر کوئی روزہ نمیں رکھے گا سوائے رمضان کے روزوں کے تو فرمایا کروہ اپنی مال کی فرمانیرادری کرے۔

# ماں باپ کے علم بین کس کا قبیل کرے

(٥٨/٢٣): سعن المحسن: في رجل حَلَف عليه أبوه بكذا وحَلَفَتُ عليه الله بخلافِه. قال: يُطبع الله (٥٠)

حضرت حسن بعری اس آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں جس کے متعلق اس کے باپ نے کو لَی حسم اٹھا لُی اور اس کی مال نے اس کے باپ کے خلاف قسم اٹھا لَی تو فرمایا کدوہ اپنی مال کی فرمانبرداری کرے۔

### مان کی وفات ہے گویا جنت کا درواز ہبند ہوجاتا ہے

(۵۹/۲۳): - رفياعة بن إياس قال: رأيت الحارث العكلى في جنيازية أمِّه ينعني يبكي - فقيل له: تبكي ؟ قال: ولِمَ لا ابكي وقد أغلق عني باثٍ من ابواب الجنة. (٥١)

حضرت رقامدین ایاس فرماتے میں کہ ش نے حضرت حادث عکی کومال کے جنازے میں روتے ہوئے ویکھا توان سے بع چھا گیا آپ بھی رورے ہیں فرمایا میں کون ندروؤں جبکہ جھے سے جنت کے دروا زوں میں سے ایک

<sup>(</sup>٤٩) اعرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة (٥٧) بوأخرجه ابن المبارك في البر والصلة (٦٨) من طريق الحسين عن ابن مهدى به

<sup>(</sup>٠٥) اعرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٥٨)..

<sup>(</sup>١٥) احرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٩٥).

ورواز ميكوبندكرويا مياس

### مال کی وفات ہے جنت کا ایک درواز ہبند ہوجاتا ہے

(۲۰/۲۳):-حـماد عن حـميـد قـال: لـمـا مـانتُ أمَّ اياس بن مـعاوية بكى، فقيل: ما يبكيك ؟ قال: كان لي بابان مفتوحان الي الجنة، وغُلِقَ احلُهما (۵۲)

حضرت تماد حضرت جمید سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ جب حضرت ایاس بن معادیے کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ رونے گھان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میرے لیے جنت کے وودروازے کھلے ہوئے تتھاب ایک ان میں سے ہند کردیا گیا ہے۔

### مان اور باپ کی فدمت کے درجات

َ (۲۱/۲۵) -عن رِبُعِي بن حِراش قال: قال موسى: يا رَبِّ بِما اَبَرُك ؟ قال: بِرَّ امْك مرتين، وبِرَّ اياك. (۵۲)

حضرت ربعی بن حراش فرماتے ہیں کہ حضرت موی علیدانسلام نے عرض کیا اے دب بیس کس کے ساتھ نیک سلوک کر کے آپ کا فرما نبردار بن سکتا ہوں فرمایا اپنی مال کے ساتھ حسن سلوک دو درجوں میں اور اپنے باپ کے ساتھ ایک درجہ میں حسن سلوک کر۔

### حضرت موی کو والدین کی خدمت کی نصیحت

(۱۳۲۷):-عن حرملة سمع كعب بن علقمة: أنّ موسى عليه السّلام قال: يا رب أوصنى، قال أوصيك بأمِّك، فانّها حملتُك

<sup>(</sup>٢ ٥) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٦٠).

<sup>(</sup>٣٤) الترجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٦١).

وَهَنَا عِلِي وَهُنِ، قال: ثُمَّ مَنْ ؟ قال: لم بأبيك. (٥٣)

معرت کوب بن علقہ سے دوایت ہے کہ معزت موکی علیہ السلام نے عرض کیا اے دب جھنے کوئی تھیجت فرما کیں۔ فرمایا اپنی مال کے ساتھ حسن سلوک کر کیونکہ اس نے بچنے مشقت دردمشقت میں اٹھایا۔ انہوں نے عرض کیا چرکون فرمایا بھرانے باپ کے ساتھ۔

# حضرت موی کا کو پہلے مال کی چھر باپ کی فرما نبر داری کا تھم

(۱۳/۱۷ - مدیث): -عطاء قدال: قدال موصی: یدا دبّ بم توصیتی یا دب به توصینی ؟ قال: بی نم بامک نم بابیک. (۵۵) معرت عظاء فرماتے بین که معرت موی علیدالسلام نے عرض کیا اے دب بھے کس تھم کی آپ هیمت فرماتے بیں۔ آپ چھے کس تھم کی هیمت فرماتے ہیں۔ فرمایا اپنے متعلق پھرتمہاری ماں کے متعلق پھرتمہارے باپ کے متعلق۔

### والدادر والده يصصن سلوك كواكد

(۱۳۲۸-مدیث):-اسسساعیسل بسن عبدالصسعد قال سسعت وهب اقبال: البسرُ بالوالد یفقل العیزان، والبِّر بالوالدة یَشُدُّ الاصل، واللی یشد الاصل اقصل. (۵۲)

حصرت وہب فرماتے ہیں کہ والد کے ساتھ اچھا برتاؤ اعمال کے تراز دکو وزنی کرتاہے اور والدہ کے ساتھ اچھا برتاؤامل کو مضبوط کرتاہے۔ اور جو چیز امل کو مضبوط کرے وہ افضل ہوتی ہے۔

<sup>(\$ 0)</sup> اغرجه ابن المعوزي في كتاب الير والصلة (٢ ٢).

<sup>(</sup>٥٥) اعرجه ابن المعوزي في كتاب البر والصلة (٦٣).

<sup>(</sup>١٥) اسرحه ابن الحوزي في كتاب البر والعبلة (١٤).

### مال کی خدمت نقلی جے سے بھی افضل ہے

(٢٥/٢٩- مديث): حَبَرة بن سليمان قال: قال لي هشام بن حسان قلت للحسن: انبي اتحلم الغرآن، وان أمي تنتظرني بالعشاء. فقال الحسن: تَعَشَّ العَشاءَ مع أَمِّك تُقِرُّ بِهُ عِينَها أَحَبُّ النَّيُ مِنْ حَجَّة تَحُجُها لَطَوْعًا. (٥٤)

حضرت بشام بن صان فرماتے ہیں جل نے حضرت حسن بھری ہے وض کیا جس قرآن پاک سیکھتا ہوں اور میری ال رات کے کھانے کا میرے لیے انتظار کرتی ہے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اپنی مال کے ساتھ وعشا وکا کھانا کھاؤاور اس سے اپنی مال کی آنکھوں کو شنڈا کرور پر جھے اس جج سے ذیادہ محبوب ہے جوتم تغلی طور پراوا کرو۔

# مال كى خدمت كوارك ساتھ جہاد سے بھى افضل ب

(٣٩/٢٠-مديث): -بشو بن المحارث يقول: الولد بالقرب من أمِّه حيث تسمع نَفَسَه افضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله عزوجل، والنظر اليها أفضل من كلَّ شيء (٥٨)

حفرت بشرین مارث نے فرمایا کہ بچہ جب مال کے اتنا قریب ہوتا ہے جس وقت وہ اپنے بچے کے سمانس کو بھی سنتی ہے بداس آ دی سے اضل ہے جو اللہ کی راہ جس کو ارکے ساتھ جہاد کرتا ہواور مال کی طرف دیکھنا ہر چیز سے افغال ہے۔

### مال کاچېره د مکمناعبادت ہے

(٢٤/٢٤ - صريث): -عسمارة قال سمعت ابي يقول: ويُتحك

(٧٧) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٦٠)ـ

(٨٨) اعرجه أبن الحوزي في كتاب البر والصلة (٦٦).

أَمَا شَعَرُتَ أَنَّ نَظَرَكَ الى وَجُهِ والدَّيْكَ عِبادَةً، فكيف البِرُّ بها. (٥٩)

حفرت تمارہ نے فرمایا میں نے اپ والدے یہ کہتے ہوئے ساتو تاہ ہو جائے تھے مجوشیں آئی کہ اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عباوت ہے۔ تواس سے حسن سلوک کا کیا مقام ہوگا۔

(٥٩) أغرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٦٧)\_

#### 'باب تمبر:9

# وہ عمل جس ہے اولا دا پنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر کے بدلیہ چکا سکتی ہے

### والدكوخر يدكرآ زاوكرنا والدكاحق اداكرسكتاب

(۱۲) أخسره مسلم ۲ ۱۱۲۸ كتساب المعتق بساب فيضل عنق الوالد (۱۲) أخسره مسلم ۲ ۲۲۰۱ كتساب المعتق بساب فيضل عنق الوالد (۱۲۰۲۰) وأبو داود ۲۳۰/۲ كتساب الأدب فيي بسر الوالدين (۱۳۷٪) والنسسائي في الأشروط من الكبري (۱۲۹۰) من تبحقة الأشراف للمزى (۲۰۱۰) والترمذي ۲۷۸۶ كتاب البير والنصلة بناب ما جاء في حق الوالدين (۲۰۱۱) وقال: حديث حسن وابن ماجعة ۲ ۲۰۷۱ كتساب الأدب بساب فيي بسر الوالدين (۲۰۱۹) وأحد ما موجه ۲ ۲۰۷۲ كتساب الأدب بساب فيي بسر الوالدين (۲۱۹ ۲۰۱۱) وأحد وابن ۱۲۰۲۲ ۲۳٬۲۲۱ (۲۱۹ ۲۰۱۱) وأحد وابن أبي شبية في الشعب ۲ ۱۸۲۱ في بر الوالدين (۲۸۹۱ وفي السنن ۱۰ ۲۸۹۱ وابن أبي شبية في المصنف ۱۸۲۱ (۲۸۹ ۲۵۲)، والبغوي في السن ۱۸۲۱ (۲۸۹ وابن عدى في الكامل ۲ ۲۸۲۲ والدين والحطيب في الناريخ ۲۱ ۲۱، ۲۰ وابن المهارك في البر والصلة (۳۳) والطوالسي والحطيب في الناريخ ۲ ۲۱ ۲۰ ۳، وابن المهارك في البر والصلة (۳۳) والطوالسي

(۱۹/۲ - صديت): -عن ابني هويرة عن النبي مَثَلَيْكُ قال: لا يُجُورِي وَلَكُ وَالْدَيْكَ الا أَنْ يَحِدُهُ مِنَا مَمُلُوكَيُنِ فَيَشْتَرِيَهُمَا فَيُعُقِّهُمَا (۲۱)

فائدہ) بیستلہ ہوائے امام ابوداود طاہریؒ کے تمام امت کے نزویک متعلق علیہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے باپ کو خرید الو خرید نے بسی اس کا باپ آزاد ہوجائے گااولا دکومند سے آزاد کرنے کالفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۱۲)

<sup>(</sup>۲۱)انظر ما قبله.

<sup>(</sup>۹۲)انسطسر فغییبر ذلك في النفيجير البرازي ۱۶/۸۲/۱۹ مروح السنعاني د د د د د .

\_119-112/2

#### ا باب نمبر:10

# والدين كى خدمت كالثواب

### والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے عار کھل گی (حکایت)

<sup>(</sup>٦٣) أخبر حه البخاري ٢٠١٥ كتاب الحرث والمزارعة باب إذا زرع بمال=

حضرت عبداللد بن عمرٌ قرمات ميں كه جناب رسول الله عظافة في ارشاد فرمایا تین آ دمیوں کی جماعت سفر کر رہی تھی بارش شروع ہوئی تو انہوں نے ایک یماڑ کی غاریں جا کر بناہ لی دہ ای حالت میں تھے کہ اس غار پر ایک چٹان آگری جس نے عارے مندکو بند کردیا۔ توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا۔ این ا ثمال میں سے کوئی انفل عمل دیکھو جوتم نے کیا ہو پھراس کے دسیلہ سے اللہ سے دعا بانگوشاید کهانندتم ہے اس مشکل کو دور کردے تو ان میں ہے ایک نے کہا اے الله ميرے بوڑ تھے والدين تھے اور ميري بيوي اور ميرے چھوٹے بيے بھي تھے بک ان کے لیے بکریاں جراتا تھا جب میں بکریوں کو گھر لے آتا تو اپنے والدین ے ابتداء کرتا تھا اور ان کو دودھ یا تا تھا ٹیل ایک دن جلدی ندآ یا حق کدمیرے والدین سو کے تو میں نے برتن صاف کیا چر دودھ دویا پھریش اس دو ہے ہوئے دود حکوایے والدین کے سر بانوں کے باس لے کر کھڑا ہو کیا اور سیج میرے بیروں میں لوٹ بوٹ بورے تھے میں نے پہند نہ کیا کہ میں اپنے والدین نے پہلے بچوں سے شروع کروں اور میں نے بیانجی پیند نڈکیا کہ والدین کو جگادوں تو میں ای حالت میں کھڑار ہاتھ کے متبع کی روشی پھوٹ پڑی اے اللہ اگر تو جات ہے من نے بیکام تیری رضائے لیے کیا ہے تو ہادے لیے پچوفرافی کردے تا کہ ہم اس ے آسان کود کھے عمیں تو اللہ نے ان کے لیے پچھ سوراخ کردیا تو انہوں نے اس ہے آسان کودیکھا۔

ر فائدہ) اس کے بعد دوآ دمیوں نے اپنی اپنی دعا کی تھی جس کی وجہ ہے۔ چٹان ہٹ گئی اور پہ تینوں اس غار ہے باہرنکل گئے۔

<sup>=</sup> قوم .. (۲۳۳۳) و مسلم ۲۰۹۶ کتاب الله کرساب فضل أصحاب الفار الثلاثة (۲۰۲/۲۰۱۰)

# مال كي خدمت سے أيك صحافي جنت ميں قر آن يا هر باتھا

( ۱۸۲ - صريث): -عن عسائشة قبالت: قبال وسول الله النَّيْنَةِ: نِـهُـتُ فَـرِايَتُـى فَى الْجَنَّةِ ، فَسَمِعُتُ صوتُ قارئ يقرأً ، فقلتُ: من هـذا؟ قبالوا: حارثةُ بن النعمان، فقال رسول الله النَّائِيَّةِ: كِذاك البِرُّ كذاك البِرُ ، وكان أبَرُ النّاس بأمِّه ( ۲۳)

حضرت عائشہ فرماتی میں کہ جناب رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا میں سو اللہ علی نے ارشاد فرمایا میں سو اللہ علی می نے جنت کود یکھاتو میں نے ایک قاری کی آ داز کوسنا جو قرآن بڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا بیکون ہے؟ فرشتوں نے کہا بیکارشدین تعمان ہیں تو جناب رسول اللہ علی ہے نے فرمایا خدمت ایس ہی ہوتی ہے، خدمت ایس ہی ہوتی ہے، بیاوگوں میں سب سے زیادہ این والدہ کے خدمت گار تھے۔

# مال کی خدمت سے وحرہ الڑ کی جنت میں داخل ہوگئی ( حکایت )

(٣٠٠- مديث): -عن مكحول قال قدم وَقَدُ الأشعريين على وصول الله عَلَيْ فقال المنكم كانت وحرة؟ قالوا: نعم، قال: فان الله الخلها المجنة بير والدتها - وهي مشركة - يعني الأم أغير على خيها فاحتملت والدتها تشتُد بها في الرَّمُضَاء، فاذا احتوقت قدماها جلستُ واجلستُ امها في حَجْوِها واَظَلَتُها من الشمس، فاذا اراحتُ حملتُها حتى نَجْتُها. (١٥)

(25) أخرجه أحمد ١٩/١٥١-٢٥١٩ أوعيك الرزاق (١٩١٦) وأبو نعيم ٢٠١١) والحاكم ١/١٤ وقال: صحيّع على شرط الشيخين ولم يخرحاه بهذه السيافة، وقبال النفهبي: وأخرجاه مختصرا، والبيهقي في الشعب ١٨٣١، أباب في برالوالدين (٢٨٥٠)، (٢٨٥١).

(٦٥) أخرجه البيه في الشعب (٢٩٢٤) نحوه من حديث يحيى بن أبي | كثير مرفوعاه وهو مرسل، ولم يذكر اسم العرأة \_ حضرت کھول ' فرماتے ہیں اشعر بین کا وفد نبی پاک سی کھیے کی ضدمت ہیں ا حاضر ہواتو آپ سی کھیے نے فرمایا کیا در وائر کی تم میں نے تھی انہوں نے عرض کی بی ا ہاں فرمایا اللہ نے اس کواس کی والدہ کی خدمت کے بدنے میں جنت میں داخل کردیا ہے (اس کی بیدوالدہ مشرکہ تھی ) اس نے نبایت بخت گرمی ہیں اپنی والدہ کو افعایا تھا پھر جب اس کے پیر جلتے گئے تھے تو بیٹھ کئی اور اپنی مال کو بھی اپنی گود ہیں بھایا اور دھوپ سے اس پر سار کرویا پھر جب پھر سکون ہوا پھرا پئی مال کو افعایا حتی کہ مقام مقصود بک لے گئے۔

# والدين كى خدمت سيموت لل كئ

المسيب عن عبدالرحمن بن المسيب عن عبدالرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله المسيب عن عبدالرحمن في مسجد المدينة، فقال: الله رايت الليلة عجبا قالوا: ما هو يا رسول الله ؟ قال: رايتُ رجلًا من أمنى جاء ه مَلَكُ الموتِ ليقبضَ رُوِحُه فجاء ه بِرُه بوالديه فرَدَه عنه (٢٢)

حفرت عبدالرحل بن سمره فرمات بي ايك دن جناب أي كريم علية

(17) أورده أين الحوزى في العلل المتناهية ٢ /٦٩٧ (١١٥)، (١٦٦) وقدال: وهذا حديث لا يصبح فيه هلال أبو جبلة وهو مجهول، وفيه الفرج بن فضالة، قال ابن حيان: يقلب الأسانيد ويفزق المتون الواجية بالأسانيد الصحيحة لا يحلل الاحتجاج به و ذكره ابن الحوزى من طريق آخر وفيه على بن زيد ومخلد بن عبدالوالحد وقال عن محلد بن عبدالواحد، قال ابن حيان: منكر الحديث حدا يتفره بمناكير لا تشبه أحاديث الثقات وعزاه الميوطى في المحامع الصغير ٢٥/٣ إلى المطراني في الكبير و للحكيم الترمذي في نوارد الأصول وزمز لم بالضعف، وعزاه الحافظ العراقي للمحرائطي في الأحلاق: قال : وسنده ضعيف له بالضعف، وعزاه الحافظ العراقي للمحرائطي في الأحلاق: قال : وسنده ضعيف له بالمنابق النابقة تشهد له، وإذا تبعت متغرقات شواهده رأيت منها كثير انظر فيض القابر ٢٦/٣ .

ہمارے پائی تشریف لائے جبکہ ہم سید مدینہ میں موجود تھے آپ علا تھے نے فرمایا ہمیں نے آئی اللہ وہ ہمیں موجود تھے آپ علاقے نے فرمایا ہمیں نے آئی رائے ہے ایک اللہ وہ کیا ہے تو آپ مالیا رسول اللہ وہ کیا ہے تو آپ مالی ہے تو آپ مالی ہے تو آپ مالی ہے آئی کو دیکھا کہ اس کے پائی ملک الموت آیا تا کہ اس کی روح کو تیمن کرے لیکن اس آدی کے پائی ملک الموت آیا تا کہ اس کی روح کو تیمن کرے لیکن اس آدی کے پائی اللہ بن کے ساتھ کیا ہوا نیک سلوک آئی جس نے اس ملک الموت کو اس سے دور کرویا۔

#### والدین کی خدمت ہے جنت کا درواز ہ کھلٹا ہے درنہ بند '

(2170-حديث): -عن ابني المدوداء عن رسول الله مَلَّتُ الله قبل: البابُ الاوُسَطُ من الجنّةِ مَقْتُوحٌ لِيرِّ الوالدين فَمَنُ يَرَّهُما فَيْحَ له ، وُمَنُ عَقَّهُما غُلِقَ دُونَه (٢٤)

حضرت الوالدرداء تسے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علی فی فر مایا والذین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جنت کا درمیا نہ دروازہ کھلا ہوا ہے لیس جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گااس کے لیے دروازہ کھلا رہے گا۔ اور جوان کی نافر مانی کرے گاتواس کے سامنے سے وہ دروازہ بند کردیا جائے گا۔

## والدين كافرما نبرداراعلى عليين ميس

(۲۵/۲- مديث): -انس بن مالك قال وسول الله عَلَيْهُ أنّ العبد الشَّطِيعَ لوالديْهِ والمطيعَ لرَّبِ العالمين معي في اعلى عليين. (۲۸)

<sup>(</sup>٦٧)عزاه السيوطي في الحامع الكبير (٢٧١) لابن شاهين والديلمي عن أبي الفرداء

<sup>(</sup>٦٨) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٧٥)\_

حصرت انس بن مالک فرماتے میں کہ جناب رسول النہ علی نے ارشاد قرمایا اپنے والدین کا فرمانبردار بندہ اور اپنے رب کا فرمانبردار بندہ میرے ساتھ (جنت میں) اعلی علیمین میں ہوگا۔

#### والدين جنت كادروازه بين

(١/٤ ع- مديث): -عن كعب الاحبار قال: قال لقمان لابنه: بابني أنّ الواللين باب من ابواب الجنّة، أن رَضِيًا عنك مَضَيّتُ الى الجنةِ وأنْ شَخِطًا حُجِيْتُ. (٢٩)

حضرت كعب احبار فرماتے ہیں كہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹے والدین چنت كے در داز دوں ہیں سے ایک درواز ہیں اگریہ تخصصت راضی ہوئے تو تخمے جنت كی طرف نے جایا جائے گا اگریہ ناراض ہوئے تو تخمیے روک دیا جائے گا۔

# والدين كوخوش ركهناجهاد \_ انطل ب

( ۱۸۷۵- مديث ): -ابراهيم بن ادهم عن سفيان النورى يرفعه الى النبئ عَلَيْتُهُ قِال: نَوُمُ الرجلِ مع ابويَه في البيت على اويگوه يطلح گهما ويضحكانِه خير من جهاد بالسيف بين الصَّفَيْنِ في سبيل الله حتى يتقطع. (٤٠)

امام سفیان توری معنور علیدالسلام سے مرفوعاً روایت کرتے ہی فرمایا کہ

<sup>(</sup>٩ ٦) أخرجه ابن الميارك في البر و الصلة (٣٢).

 <sup>(</sup>۱۰) منتقطع ، فإن بين سفيان الثورى والنبى تَكُلُّهُ حلق دونها أعناق السطى،
 وقد روى سوصلولا من طرق أخرى عند البهقى في الشعب ٢ /١٧٩ (٧٨٣٦)
 حين ابين عسير، ثم قال: عبد الله بن عبدالغزيز - يعنى ابن أبي رواد - هذاغير قوى ولمتنه شراهد قد مضت، والله أعلم.

آ دمی کا اینے والدین کے ساتھ گھریش اپنی جاریائی پراس حالت میں سونا کہ والدین کو اسے والدین کے ساتھ گھریش اپنی جاریائی براس حالت میں سونا کہ والدین اس سے خوش ہوں ہے جہاد فی سمبل اللہ میں ووصفول کے درمیان تلوار سے لڑنے سے بہتر ہے تی کدوہ جہاد سے فارغ ہوجائے۔ جوجائے۔

# والدہ کی خدمت نفلی جج سے افضل ہے

(٩/٨ع-مديث): - ابو استحاق الفزارى قال سمعت هشاماً يتحدث عن الحسن: انّ رجلا قال له: انى قد حججت وانّ امى قد الجنت لى فى الحجّ فقال: لَقَعُدَةٌ تقعدها على مالِدتها أحَبُّ الىّ من حَجِّك. (١٤)

حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ ایک آوی نے ان سے بوچھایس نے جھے کیا اور میری مال نے جھایس نے کیا اور میری مال نے جھے ج میں جانے کی اجازت دی ہے تو فرمایا اس کے ساتھ دستر خوان پرایک و قد کا بیٹھنا جھے تیرے ( تفلی ) ج سے زیادہ محبوب ہے۔

#### والدین کود یکمنا عبادت ہے

( ۱۹/۱۰ عدیث): - التحسین بین عیمسی بین احی معروف قال سیمجیت عیمی معروف ابن الفیرزان یقول: النظر الی الوالدین عیادةً. ( ۲۲)

حصرت معردف كرفي " في فرمايا والدين كي طرف ديكنا بهي عمادت ہے۔

<sup>(</sup>۷۱) المحسن بين أبي الحسن البصري، يسار، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور ـ والمحديث أخرجه ابن المبارك في البر والصلة (٦٣) ـ (٧٢) اعرجه ابن المعوزي في كتاب البر والصلة (٧٩) ـ

#### والده کی خدمت سے حضرت خصر کی زیارت

(١١/ ٥- صديث): - صحصة بن عبد الله الرازى يقول صحف بلا لا النحوّاص يقول: كستُ في بيد بنى اسرائيل، فاذا رجل يسماشينى، فتعجبتُ ثم ٱلهِمُتُ الله النحَضِرُ ، فقلتُ: بحقِ الحقِ مَنُ السّائعي، فقعجبتُ ثم ٱلهِمُتُ الله النحَضِرُ ، فقلتُ: بحقِ الحقِ مَنُ السّائعي ؟ قال: انت ؛ فقال: احوك الخضو فقلت: ما تقول في الشافعي ؟ قال: من الاوتناد. قبلت: فاحمد بن حنبل؟ قال: صِدِيق قلت: فيشُر بن الحارث؟ قال لم يُخُلِفُ بَعُدُه مِثُلَه ، فقلتُ: باتِ وسيلةٍ رايتُك؟ فقال: بيرِك لامِّك. (٢٢)

حضرت بلال الخواص فرماتے ہیں ہیں بن اسرائیل کی دادی تیہ میں تھا ہیں نے اسپا کک ایک آ دی کو دیکھا جو جھے راہ بتارہا تھا ہیں ہوا جیران ہوا پھر بیرے دل میں بیرا جیران ہوا پھر بیرے دل میں بیرا جیران ہوا پھر بیرے دل میں بیرا ہے آئی کہ بید حضرت خضر ہوں کے پھر میں نے پوچھا آپ کوئی تعالی کے حق کی متم آپ کوئ ہیں؟ تو فرمایا ہیں تبہارا بھائی خضر ہوں تو میں نے کہا آپ امام شافعی کے بارے ہیں کیا فرماتے ہیں فرمایا وہ اوجاد میں سے ہتے میں نے کہا احتمد بن صبل فرمایا وہ صدیق میں نے کہا کہ حضرت بشر بن حارث تو کہا کہ انہوں نے اپنے بعدا ہے جیسانہیں چھوڑا۔ میں نے کہا ہیں نے کہا ہیں نے کہا ہیں انہوں نے کہا ہیں دسلے سے آپ کود بھا ہے فرمایا تبہارے تبہاری دالدہ کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کی آپ

(٧٣) أحرجه أبو نعيم ٩ / ١٨٧٧ من طريق آحر ، وفي مند حديث قباب أبو عبدالرحمن السلمي واسمه محمد بن الحسين النستابوري، تكلموا فيه وليس بعمدة. قبال: محمد بن يوسف القبط أن: كان يصع الأحاديث للضوفية وقال المحملين : قدر أبي عبدالرحسن عند أهل بلده حليل، وكان مع ذلك محوزا صماحب حديث ، وله دوبرة للصوفية في شمقال الذهبي : وفي الطب مما يتفرد به اظر ميزان الاعتدال ٢٣/٣ هـ

#### بإبنبر:11

# والدين برخري كرئے كا تواب

# والدين برخرج كرناسب سافضل ب

الا المحديث): -عسن انسس قبال قبال رسول الله مَلْتُكُمُ : الا اخبر كم بخمسة دنانير؟ اقضلها دينار انفقته على والدتك و دينار انفقته على نفسك وعيالك ، الفقته على نفسك وعيالك ، ودينار انفقته على نفسك وعيالك ، ودينار انفقته واخشها واقلها اجراً دينار انفقته في سبيل الله (۵۲)

( ترجمہ ) حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم اللہ نے فرمایا کیا میں تہمیں پانچ فتم سکے دیناروں کے متعلق خبر ندووں ان میں سے افضل دیناروہ ہے جس کوتوا پی والد د پرخرج کرے اورا کیک دیناروہ ہے جس کوتوا ہے والد پرخرج کرے اورا کیک دیناروہ ہے جس کوتو اپنے نفس اور اپنے عیال پرخرج کرے اور ایک دیناروہ ہے جس کوتوا ہے دشتہ داروں پرخرج کرے اوران میں سب سے کم درسے کا اجر میں وہ دینارہے جس کوتواللہ کے داستے (جہاد) میں خرج کرے۔

(٧٤) ذكره السيوطي في المعساسع الكبير المعزء الأول (٨٩٥٣) وعزاه للديلمي عن أنس وفيه يزيدهو ابن أبان الرقاشي\_ قال النسالي وغيره : متروك\_ وقال الدارقطتي وغيره: ضعيف \_ وقال ابن عدى: أرجو أنه لا يأس به\_ انظر ميزان الاعتدال ٢١٨/٤ ع\_

#### والدين کی خدمت بھی جہادہے

( ۱۳۲۳ - مدين): -عن ابي هويرة قال بَيْنَا نحن متحلّقين حولَ وسولِ الله مَلِيَّة طلع عليها شاب من ثبية، فلما رايناه قلنا لو انّ ذلك الشاب جعل شبابه ونشاطه وشدته في سبيل الله ، فسمع النبي مَلَيِّهُ ما قلنا، فقال: وما سبيلُ الله الاسبيل من السبل وسبل الله كثيرة ومن سعى على والديه ففي سبيل الله ، ومن سعى على عائلته ففي سبيل الله ومن سعى على عائلته ففي سبيل الله ومن سعى على ومرّز سعى لكاثر ويفاخر ففي سبيل الطاغوت ( 20 )

حضرت الوجريره رضى الشرعة بدوايت بكريم جناب ني كريم عليه الشرعة بيارة كروه المنافية الدوارة مقام بياك كريم علي الشرعة الووارة مقام بياك المرود والمعارك بال شية الووارة مقام بياك والمحالة بها كاش كريم جوان آباج بيم في المرود وكما توكيا كاش كريم علي المراح والى كواورا في جنى كواورا في توقيق في المروزي في توجيم كواورا في توجيم المروزي في توجيم المروزي في توجيم المروزي في توجيم المروزي المرو

(٧٥) أخرجه البههقي في السنن ٢ / ٢ من طريق السرى بن يحيى، وأبو تعيم في الحلية ٢ / ٢ ١ - ١٩ ٦ من طريق عباس بن الفضل الأسفاطي، كلاهما عن أحمد بن عبد الله بن بونس به ومقار الحديث على رياح هذا وهو ابن عمرو القيسي، ثقل الذهبي عن أبي داود أنه قال فيه: رحل سوء : ثم قال الذهبي: هو من زهناد المبتدعة بمالكوفة. وقال أبو زرعة: صدوق، وقال أبو داود أيضا عنه : هو وأبو حبيب وحيات التعريري ورابعة رابعتهم في الزندقة.

انظر ميزان الاعتدال ١١/٢ ٣٠٠٦\_

محفوظ اور پاک دائن رکھے تو وہ بھی اللہ کے دائے بیں ہے اور جس نے اس لیے محنت مشقت کی کہوہ زیادہ مالی جمع کرے اور لوگوں پرفخر جمّائے تو وہ محض شیطان کے راستے بین ہے۔

#### جنت کا دروازہ والدہ کے قدموں کے پاس ہے

مع رسول الله عَلَيْتُ على جبل فاشرفنا على واد فرايت شابًا اعجر: كنا مع رسول الله عَلَيْتُ على جبل فاشرفنا على واد فرايت شابًا اعجب شيئه ، فقلت يا رسول الله : ائ شابٌ لو كان شبابُه في سبيل الله وانت سبيل الله ؟ فقال رسول الله عَلَيْتُهُ: يا عمرُ فلعله في سبيل الله وانت لا تشعرُ ، ثم جاء ه النبي عَلَيْتُ فقال: يا شاب هل لك مَن تَعُول؟ قال: نعم. قال: مَن ؟ قال: امى، فقال الزَمْها فان عند رجليها باب النجنة. وقال: مَن سعى على نفسه ليغنيها عن الناس فهو شهيدٌ. (٢٧)

حضرت عمر فرماتے میں کہ ہم جناب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ہیاڑ پر بیٹھے تھے کہ وادی میں ایک آوی ہمارے پاس آیا شن نے دیکھا کہ جوان ہے اور اس کی جوانی نے جھے جیران کیا تو میں نے کہایا رسول اللہ کیما جوان ہے کاش کہ اس کی جوانی جاد میں گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر شاید کہ یہ اللہ کے داستے میں ہواور تہمیں بیدہ نہ ہو۔ چھروہ جب نی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ تالیہ نے فرمایا اے جوان تہما داکوئی ایسا قریبی ہے جس کی تم عیال داری کرتے ہوجوش کیا تی ہاں فرمایا کون ہے کہا میری والد و فرمایا اس کی خدمت میں ساکھ رہو کی تک اس حدود اور سے باس جنت کا دروازہ ہے۔ اور خدمت میں گئے رہو کی تک اس کے قدموں کے پاس جنت کا دروازہ ہے۔ اور

<sup>(</sup>٧٦٠)ذكره المتقى الهندى في الكتر (٢٦٠ ١١).

فر مایا جس نے اپنی ذات کے لیے محنت کی تا کہ وہ اپنے آپ کولوگوں سے سوال کرنے سے بچار کھیتو وہ بھی شہیر ہے۔

والدین برخرچ کرناجهاد کے خرج سے انصل ہے

(١٨٣/٣-مديث): -عن سؤرق العِجُلى قال قال رسول الله

المُنْ : هـل تعلمون نفقة المصلِّ من نفقةٍ في مبيل الله؟ قالوا: اللهُ

ورمنولُه اعلمُ، قال: نفقةُ الولدِ على الوالدينِ افضلُ (22)

حضرت مؤرق بجلی فرہ جے ہیں کہ جناب رسول الشعافی نے فرمایا کیاتم اس خرچ کو جائے ہو جو جہاد تی سمبل اللہ کے خربے ہے بھی افضل ہو صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے فر بایا اولاد کا اپنے والدین پرخری کرنا فضل ہے۔

(٧٧) أخرجه ابن المسارك في البروالصلة (١) وهو مرسل عن النبي تُخَلِّه وفيه زيادة من الهيئم وهي " ودعاء همما له بالمحير بثبت الأصل ويثبت المفرع ودعائهما بالشريير الأصل".

صورق هيو ابن مشمرج العجلي، قال أبو تعيم في الحلية ٢ ٢٣٦/: أرسل غير حديث عن عدة من الصحابة منهم أبو فر، و سلمان رضى الله عنهما" وأورده ابن أبي حاتم في كتاب " المحرج والتعديل" ولم يذكر فيه خرجا والا تعديلًا.

#### بإب نمبر:12

# ان «منرات کے واقعات جو والدین کی فر مانبر داری میں مہابغہ کریت ہتھے

اس سے پہلے آپ دسویں باب میں اسرائیل کا قصد پڑھ بھے ہیں جوائی اولا دے پہلے اپنے والدین کودودھ یا تاتھا۔

#### حضرت عثمان اورحارثه بن نعمان کی خدمت کے واقعات

(۱-۸۵): -عن عائشة انها قالت: كان رجلان من اصحاب رسول الله على الله على هذه الامة بامهما: عثمان بن عفان وحارثة بن المنعمان، قاما عثمان فانه قال: ما قدرت ان اتأمل امى مسلد اسلمت، واما حارثة فانه كان يَقْلى راسَ ابّه ، ويطعمها بيده، ولم يستفهمها كلاما قَعظُ تامرُ به حتى يسألَ مَنْ عندها بعد ان يخرج ماذا قالت امى؟ (۸۵)

حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا دوآ دی می کریم میں اللہ کے سے نے ادہ کا میں کہ کا میں کہ کا انہوں کے سے سے نے ادہ کے سے سے نے ادہ فر مانبردار تھے ایک حضرت حمال اور دوسر سے حضرت حارثہ بن نعمال محضرت عمال اور دوسر سے حضرت حارثہ بن نعمال محمل کا ان کی میدحالت تھی کہ فر مایا جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے اپنی مال کو بھی سوچنے کا موقع فریس و یا (بلکہ اس کے کہنے پرفورا ہی کھل کیا ) اور حضرت حارثہ بن

(٧٨) اخرجه ابن العوزي في كتاب البر والصلة (٩٥)ـ

تعمانٌ کا میرحال تھا کہ دوا پی ماں کے سرے خود جو کمیں نکالتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتے تھے اور کو گی بات دوبار ہنیں پوچھتے تھے جس کا وہ تھم کرتی تھی حتی کہ جوان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے ان سے نگلنے کے بعد پوچھ لیتے تھے کہ میری مال نے کیا کہا ہے۔

#### حضرت ابوہرریہ کا والدہ ہے طرزعمل

(۸۲-۲): -عن ابني مرة: ان ابا هريرة رضى الله عنه كان اذا اراد ان ينخرج من بيته وقف على باب امه ، فقال: السلام عليك يا أشتاه ورحمة الله وبنوكاته ، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبنوكاته . فيقول: رَحِمَكِ الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بورتني كبيرا، واذا اراد ان يدخل صنع مثله. (۵۹)

معزت ابو ہریرہ کی بہ حالت تھی جب وہ اپنے کھر سے نگلتے تھے تو اپنی مال کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے تھے المسلام علی کی یا اُمتناہ و د حمد اللہ و بور کالہ (اے امال جائ آپ پراللہ کا سلام ہوا در حمد اللہ وہ وہ کالہ (اے امال جائ آپ پراللہ کا سلام ہوا در حمد اللہ وہ کا تب وہ ہو کا تب وہ ہو گات ہوں ہوں کہتے تھے پر بھی اللہ کا سلام اور رحمت اور برکش ہوں) کھر حمزت ابو ہریرہ فرماتے تھے دَ جسم کہ اللہ کا سلام اور رحمت اور برکش ہوں) کھر حمزت ابو ہریرہ فرماتے تھے دَ جسم کہ اللہ تھے پر اللہ تعالی وہ ہم کہ فرماتے تھے دَ جسم کے بالا تعالی وہ کہتی تھیں دَ جسم کی اللہ تکھ پر السے دھت فرمائے جسے تو نے بیائے ہو کر میری برحمت فرمائے جسم کی اللہ تکھ پر دھت فرمائے جسم کی اللہ تھی پر دھت فرمائے جسم کی ایسان فرمائے جسم کی ایسان فرمائے ہو کہ میری والی آئے تی بھی ایسان فرمائی روائی کی داور جب حضرت ابو ہریرہ تھی والصلہ (۲۰) وقید و حل مبدم عن آبی اللہ والصلہ (۲۰) وقید و حل مبدم عن آبی دو اللہ کا مبدم عن آبی

هريرة. وأعرجه البخاري في الأدب المفرد ١١٦٥ (١٦).

كرته

#### حضرت ابو ہر ہریاہ کی والدہ کی خدمت

(٨٤-٣): حسن ابسي اصامة: إن أبا هريرة كان يلي حَمْل أمّه

الى المِرفق وينزِلها عنه ، وكانت مكفوفة كبيرة. (٨٠)

حضرت الوہريرة اپني مال كى بدى خدمت كرتے تھے حتى كدا ہے ہاتھوں ميں اٹھا كر بٹھاتے تھے جبكدان كى والدہ بدى عمر كى ہوگئى تھيں اور آئكھوں سے تابيعة ہوگئى تھيں۔

# ابن سيرينٌ نے والدہ كي معمولي خواهش پرفيمتي چيز قربان كردي

(۸۰-۸۸): -ابن سيرين: قال بلغټ النخلةُ الفّ دِرُهم فنقو نخلة من جُمّارها، فقِيل عَقَرتَ نخلةُ تبلغ كذا و كذا و جُمّارةً بـدرهـميـن: قــال ســالتنسى امّــى وثو سـالتــى اكثـر من ذلك فعلتُ. (۸۱)

حضرت محر بن سیرین کی بیرحالت تنی کدان کی ایک مجود ایک ہزار درہم کی ایک مجود ایک ہزار درہم کی قیمت کو پنجی تو انہوں نے اس مجود کے درمیان میں سوراخ کر کے اس کا گودا نکالاتو ان سے کہا گیا آپ نے اپنی ایک مجود کو بیٹر کر دیا جس کی قیمت آئی اور آئی ہوگئ متحی حالا تک مجود کے تو میں دو درہم ہے تو انہوں نے فر خایا میری مال نے مجھ سے بیطلب کیا تھا اگر دواس ہے می زیادہ کی طلب کر تی تو میں وہ بھی کرتا۔

ابن حنفیہ کی والدہ کاسرخود دھوتے تھے

(٥-٨٩): -عن منتقر الثوري قال كان ابن المحتفية يغسل

<sup>(</sup>٨٠) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٨٧)\_

<sup>(</sup> ٨١) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٨٨)\_

رأس أمه بالخِطِّمِيِّ ويُمُشِّطُها ويقبِّلها وَيحضبها. (٨٢)

معفرت منذرالتوری فرمائے ہیں کد مفترے محد بن حفیہ اپنی ماں کاسرطی کے ساتھ دھوتے تنے اور ان کو تنگھا کرنے تنے اور ان کو بوسہ دیتے تنے اور ان کے بالوں کوریکٹنے تنے۔

(فالمده) بدحفرت محد بن حنفية محفرت علي كے بيٹے بتھا در حنفيدان كى مال كانام تعابيلوند كاتھيں، حضرت محدكى نسبت ان كى مال كى طرف كى گئى ہے۔

#### امام زين العابدين كاحسن ادب

(٢-٩٠): -عن موسى بن عقبة قال سمعت الزهرى يقول: كان على بن الحسين بن على بن ابى طالب لا ياكل مع ابد، وكان أبَرَ الناس بها، فقيل له في ذلك فقال: أخاف أنْ آكل معها فتسبق عينها الى شيء من الطعام وانا لا اعلمُ به فآكله فاكون قد غَفَقْتُها. (٨٣)

امام زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب پی مال کے ساتھ کھا تا اسی کھا تا خیر کھا تا اسی کھا تے جیے جبکہ لوگوں جس سب سے زیادہ دوہ اپنی مال کے قرمانبردار تھا ان سے اس بارے بیس بوجھا عمیا تو فرمایا جھے ڈر ہے کہ جس ان کے ساتھ کھا تا کھا دک اور ان کی نگاہ کھانے کی کسی الیسی چیز کی طرف مہلے پڑ جائے (اور وہ اس کو بہند کرتی ہوں) اور جھے معلوم نہ دو (اور جس دہ افعا کر کھالوں) تو جس اس طرح سے اخی بال کا نافر مان ہوجا وک ۔

<sup>(</sup> ٨٢) أخر جمه ابن السمبارك في البر والصلة رقم (٣٤) من زواتك الحسين بن الحسن المروزي على البر والصلة"

<sup>(</sup>۸۴) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٩٠).

#### ابن سيرينٌ كى والده كے سمامنے اوب كى حالت

(۱-۱۹): -عن حفصة قالت كان محمد اذا دخل على امه لم يكلّمها بلسانه كله تخشّعا لها. قال احمد وثنا اسماعيل عن ابن عُون قال دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند امه فقال: ما شان محمد ابشتكى شيئا. فقالوا لا ولكنه هكذا يكون اذا كان عند امه (۸۲)

(امام این سیرین کی بینی) حضرت حصد فرماتی بین که حضرت محمداین سیرین جب ابنی والده کے پاس حاضر ہوتے تو ان سے عاجزی کے طور پراپی زبان سے کوئی مفتکون کرتے۔

حضرت جمد بن سرین کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا جب کہ وہ اپن والدہ کے پاس تشریف فر ماتھے تو اس نے کہااے محد کیا بات ہے آپ کو کیا تکلیف ہے تو لوگوں نے کہاان کی حالت رہے کہ جب رہا بی ماس کے پاس ہوتے ہیں تو ایسے عی ہوتے ہیں۔

### والده کے لئے مُصندے یانی کی مشقت

(۹۲-۸):-منصفب بن عثمان قال كان الزبير بن هشام باراً بنابسه ان كنان ليوقى الى السطح في الحر فيوتى بالماء البارد قاذا ذاقه فوجد برده لم يشربه وارسلَ الى ابيه (۸۵)

حضرت ذہیر بن بشام اپنے باپ کے بوے فرمانبردار تھے بیاد نجی جکہ پر گرمی میں چڑھ جاتے تھے اور شندا پائی لاتے تھے جب دہ اس کو چکھتے اور شند

<sup>(</sup>۸۶)أخرجه ابن المبارك في كتاب البروالعبلة خديث (۱۶)\_ (۸۰) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (۹۲)\_

محسوں کرتے توخود نہ چتے بلکہ اپ والد کی طرف بھیج دیتے تھے۔ حصرت مذیل کا اپنی والدہ کی خدمت کرتا

(۹۳-۹): -عن هشام قال قالت حَفَّصة بنت سيرين: بلغ من برِّ الهذيلِ ابنى بى انه كان يكسر القصب فى الصيف فيوقد لى فى الشتاء قال لئلا يكون له دخان، وكان يحلب ناقته بالغداة، ياتينى به فيقول: اشربى يا ام الهذيل فان اطيب اللبن مابات فى الضّرع قالت فمات فرزق الله عليه من الصبر ما شاء ان يرزق، وكنت اجد مع ذلك حرارة فى صدرى لا تكاد تسكن، قالت: فاتيت ليلة من اللبالى على هذه الآية ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَذُ وَمَا عِنْدَ اللهِ يَافَ وَلَنْجُزِيْنُ اللهِ اللهِ على هذه الآية ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَذُ وَمَا عِنْدَ اللهِ يَافَ عَنْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ فذهب عنى ما كنت اجد (٨٦)

حضرت حفصہ بنت سیرین (بیا ہام این سیرین کی بیٹی بیں) ان کی ان کے بیٹے حضرت بندی بین ان کی ان کے بیٹے حضرت بندی بین ان کی خدمت کی کہ دہ گرمیوں بیں حرکنڈا (کانے) کو توڑت تھے اور توڑت تھے اور حضرت حصد کے لیے سردیوں بیں ہیں اس لئے آگ جلاتے بتھے اور فرماتے ابیانہ ہوکداس کا دھواں میری ماں کو پی جائے اورا پی او ٹی کا دود ہ صبح صبح دو جے تھے اورا پی والدہ کے پاس لاتے تھے اور کہتے تھے اماں جان یا یوں کہتے تھے اور اپنی والدہ کے پاس لاتے تھے اور کہتے تھے اماں جان یا یوں کہتے ہمیں رہا ہے تو حضرت حصد بنت سیرین فرماتی ہیں دورہ ہے جورات بحر تھنوں میں رہا ہے تو حضرت حصد بنت سیرین فرماتی ہیں جب وہ نوت ہوئے تو اللہ تعلق نے بین رہا ہے تھی درات میرے بال کی ایان کو میرع طافر ما یا لیکن وہ اسپ سینے ٹی ایک رات میرے باس جس سے ان کو سکون تہیں ہوتا تھا وہ کہتی تیں راتوں میں ایک رات میرے باس

<sup>(</sup>٨٨) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصفة (٩٣).

اليي آئي جس ميں ميں نے بيآيت برھي:

مَاعِنُدَكُمُ يَنْفُدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوُا اَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

(ترجمہ)اور جو پچرتہارے پاس ( دنیا میں) ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ اور جولوگ ٹابت قدم ہیں ہم ان کے اچھے کا مول کے توض میں ان کا اجران کو ضرور دیں گے۔ تو بچھ ہے وہ تکلیف جلم کی جو مجھے جسوس ہوتی تھی۔

(١١–٩٣٣): -عن هشيام قيال: كانت حفصة تراخم على الهذيل وتنقول كنان ينعمد إلى القضب فيقشره ويجففه في الصيف فإذا كان الشماء جاء حتى قعد خلفي وأنا أصلي فيوقد وقودا رفيقا يسالني حَرَّه ولا يؤذيني دُخَانُه، وكنت ألتفت من الصلاة فأقول: يا بنيّ الليل اذهب إلى أهلك فيقول: يا أمّاه. فأعلم ما يريد فأتركه فلا ينزال كـذلك حتى يـمـضى من الليل، فأقول: يابني الحق بأهلك ، فيقول: دعيني فأعرف ما يريد، فأدعه فريما كان ذلك حتى ينصبح وكان يبعث إلىَّ بخلُّبةِ الغَداة، فأقول: يا بني تعلم أني لا أشرب نهاوا فيقول: إن أطيب اللبن ما بات في الضَّرُ ع فلا أحبُّ أنَّ أوثُر غيرَك فابعثي به إلى من أجبتِ، وجاء ذاتٌ يوم قلم أهل بالحج، فقلت: ما أرت إلى هذا لم أكن أمتعك، ، قال : قد عرفت ولكن حصرت نيتيء فمات هذيل فؤجذت عليه ومجذا شديدا، قالتُ: فقمت ليلة أصلى فافتتحت النحل فأنيت على قوله تعالى: ﴿ مَا عندكم ينفد وما عند الله باق ﴾ فذكرت هذيلا فذهب

ما كنيت أجد. (٨٤)

عبیہ)اس روایت کا ترجمہ کامضمون دبیا ہی ہے جبیبا کداو پر کی روایات کمبر ۱۹۳۳ اور ۱۹۳۳ میں گزر چکا ہے۔ نمبر ۱۹۳۳ اور ۱۹۳۳ میں گزر چکا ہے۔

# حضرت مسعر مال كيلي سارى دات يانى لئے كمر سارى

(۱۲-۹۵):-عن الاشجعي قال: استستقتُ امُ مِسْعَر ماءُ في يعصن الليل، فلعب فجاء ها بشَرْبة فوجدها قد ذهب بها النوم، فيات بالشَّرُ به عند واسها حتى اصبح (۸۸)

حضرت الجعی فرائے ہیں حضرت مسع کی والدہ نے رات کے کسی حصے میں پینے اسکے بالی والدہ استے ہائی والدہ اسکے بالی والدہ کے بیانی والدہ کی آگے جب والیس آئے وال کی والدہ کی آگے دیگر کی آگے گئے کہ اسکاری رات ان کے سر بانے کوڑے روسے جی کی ہے ہوگئے۔

### حضرت ظبیان بن علی کی والده کی خدمت (حکایت)

(۹۲-۱۳):-عن ظبيان بن على التورى وكان من ابر الناس بامه قال: لقد نامت ليلة وفي عددها عليه شيء فقام على رجليه قائما يكره ان يوقظها وبكره ان يقعد حتى اذا ضعف جاء غلامان من غلمانه قيما زال معتمدا عليهما حتى استيقظت وان كان ليشترى الدمت جة من البقل فينتقى لها طاقة طاقة حتى يضعه بين يليها، وكان يسافر بها الى مكة فاذا كان يوم حار حقر بنوا ثم جاء

<sup>(</sup>٨٧) اخرجه ابن المعوزي في كتاب البرو الصلة (٩٤).

<sup>(</sup>٨٨) أخرَجه البهه في في شعب الإيمان (٦ /٢٠٧ – ٢٠٨) ماب في بر الوالدين لفصل في خفظ حق الوالدين بعد موقهما (٧٩٢٢).

بیطع فضب فید البداء، ٹم یقول فیداد خلی تیر دی فی هذا ( ۸۹)

حضرت ظیبان بن علی الثوری لوگوں میں اپنی مال کے برے فرما نبردار

گزرے میں فرمایا کہ وہ ایک رات سوگئیں اور ان کے بیٹے میں کوئی فکر تھی تو

حضرت ظیبان بن علی اسنے پاؤں کے بل کھڑے رہے اور یہ بہند نہ کیا کہ اپنی

والدہ کو جگالیں اور یہ بھی بہند نہ کیا کہ بیٹے جا کیس تی کہ جب تھک گئے تو ان کے دو

فلام آئے تو بیان دونوں پر ٹیک لگائے کھڑے رہے جی کہ والدہ بیرار ہوگئیں اور

مجھی سبزی کا کوئی گھا لیتے تھے تو اپنی مال کے لیے ایک ایک کرنے اس کوصاف

کرتے تھے اور سائے رکھ دیتے تھے اور ان کا یہ دا تھے بھی ہا پی مال کو مکہ کرمہ

ٹک لے جاتے تھے جب دن گرم ہوتا تھا تو ایک گڑھا کھودتے تھے پھر اس پر کپڑ ا

بھیاتے تھے بس پانی ڈالے تھے بھر اپنی مال سے کہتے تھے اس گڑھے میں جیٹھ کر

میشند کے حاصل کریں۔

# محمر بن عبدالرحمٰن كااينے والد كاادب واحتر ام

(۱۳-۹۷):-قال محمد بن عمر كان محمد بن عدائر حمن بن ابي الزناد بَارًا بابيه، وكان ابوه يقول: يا محمد فلا يحبيبه حتى يشب فيقوم على راسه فيلبيه فيامره بحاجته فلا يستثبته هيبة له حتى يسال من فهم ذلك عنه. (۴۰)

حضرت محمد بن عبد الرحمٰن بن انی الزنادا ہے والد کے بڑے فرمانبر دار تھے ان کا باپ جب کہ کود کرسر کے بل ان کا باپ جب کہ کود کرسر کے بل ان کا باپ جب ان کوکوئی کا م کہنا تو بیان ہے در کے مارے ہوئے ان کے دالد سے بات کو در کے مارے بوری طرح سمجھ نہ یاتے حتی کہ جس نے ان کے والد سے بات کو

<sup>(</sup>٨٩) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٩٦).

<sup>(</sup>٩٠) اخرحه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة (٩٧).

مجمامونا تعااس سے بوچھتے ہے۔

# والده يرآ وازاد في مون يردوغلام آزادكردي

(٩٨-١٥): -عن ابنن عون: انه نادته امه فاجابها فعلا صوله صوتها فاعتق رقبتين. (٩٠١)

حضرت ابن عون کوان کی والدہ نے پکارا تو انہوں نے پکار کر جواب دیا تو ان کی آواز او ٹچی ہوگی والدہ کی آواز برتو آواز کے اس او نیچے ہو جانے پر بھی انہوں نے دوغلام آزاد کردیئے۔

#### منصور كاوالده كيسامة حسن ادب

(۱۷-۹۹):-قال سسمعت ابابکر بن عَیّاش یقول: ربما کنت مع مستصور فی مسئوله جالسا قتصیح به امه و کانت فظّهٔ غلیظهٔ فتقول: یا منصور بریدک ابن هٔبیرهٔ علی القضاء فتابی وهو واضع لحیته علی صدرهٔ ما برفع طُرُفَه الیها (۹۲)

حضرت ابویکر بن عمیات فرمات ہیں بسااد قات بھی منصور کے پائ ان کے گھر جیں بیٹھا ہوتا تھا ان کی مال ان کے گھر جیں بیٹھا ہوتا تھا ان کی مال ان کو جن کر پکارتی تھی اور بنزی بخت زبان تھی اور کہتی تھی اے منصورا بن بہیر و تھنے قاضی بنانے کے لیے بلار ہا ہے اور تو انکار کرتا ہے تو وہ اپنی واڑھی اپنے سینے پر جما کر کھڑے ہوجاتے اور اپنی آ کھے تک بھی افعا کرائی مال کی طرف نہیں و کیمنے تھے۔

(۹۱) اغرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (۹۸). (۹۲) اعرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (۹۹).

#### والدوك بإؤل وبإناساري رات كى نمازست يستدب

(۱۵۰-۱۰۰): -عن عبد الله بن السمبارك قبال قال محمدين السمنكندر بنات عمر يعني الحاه يصلي وبت اغمرُ رِجُل امي، وما احب انّ ليلتي بليلته.

وكان حسجر بن الادبر يلمس فراش امه بيده فيتهم غلظ بده فيتقلب عليه على ظهره فاذا امن ان يكون عليه شيء اضجعها.

وقبال سنفينان بن عبينة قدم رجل من سفر فصادف امه قائمة تصلي فكره ان يقعد وهي قائمة فعلمت ما اراد فطوّلت ليوجر.

وسلفنا عن عمر بن ذَرّ انه لما مات ابنه قبل له: كيف كان برّه ؟ قال: ما مشيء معي نهارا قبط الاكان خلفي و لا ليلا الاكان امامي و لا رقى على سطح انا تحته. (٩٣)

حضرت عبدالله بن مبارک قرمات بین که حضرت محمد بن المملکد رفت قرمایا کدان کے بعائی عمرت میں المملکد رفت قرمایا کدان کے بعائی عمرت نماز پڑھ کررات گذاری اور بیس ای مال کے باؤل و با تا رہا تھے یہ پہندتیں کہ میری بدرات السیخ بھائی کی عبادت کی رات کے جاد لے میں چلی جائے۔

## مال کے لئے بسر بچھانے کی خدمت

اور حضرت جمر بن الا دہر کی ہے حالت تھی کدوہ اپنی مال کے بستر کورات کے وقت اپنے ہاں کے بستر کورات کے وقت اپنے ہاتھ بخت ہے (اس کے مثو لئے سے باتھ کے اس کے مثو لئے سے شاید کوئی تکلیف دہ چیز محسوس شدہ دکی ہو ) تو خود بستر پراپی بیشت کے بل کیٹ جاتے جب ان کو بیتین ہوتا کہ بستر پر کوئی چیز نہیں ہے تو اپنی والدہ کو اس

(٩٣) اخرجه ابن المعوزي في كتاب البر والصلة (١٠٠٠).

برلتادية يت<u>م</u>ـ

فائدہ) کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس روش کرنے کی زیادہ ہمت نہیں ہوتی تقی ۔

### تواب كيليح مال كالتظار كوكسباكنا

اور حفرت مفیان بن عمینہ نے فرمایا کہ ایک آدی سفرے آیا تو اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پہندنہ کیا کہ وہ جیٹہ جاتا جب کہ ماں اس کی نمازش کھڑی تھی ماں نے اس کو دیکھ لیا کہ جیٹا کیا جاہتا ہے تو اس نے نماز کو لمباکر دیا تاکہ جیٹے کوٹو اب زیادہ طے۔

# كب باب سي آم حلي اوركب يجهي

اور صفرت عبدالله بن عمر فرائے بین کدید بات بھی ہمیں کیتی ہے کہ مضرت عبدالله بن عمر فرائے بین کدید بات بھی ہمیں کیتی ہے کہ مضرت عمر بن ذر کا جنب بینا فوت ہوا تو ان سے پوچھا کیا آپ کا بینا کتا فر بانبردار تعافر مایا میرے ساتھ وہ دن کو جب بھی چلاہے اور بھی دات کوچلاہے تو میرے آگے چلاہے اور بھی جب مکان کی جہت کے جب بھی دات کوچلاہے تو میرے آگے چلاہے اور بھی جب مکان کی جہت کے بینے ہوڑا تھا تو یہ می اس کی جہت کے بینا تھا تو یہ می اس کی جہت ہے ہوڑا تھا تو یہ می اس کی جہت ہے ہوڑا تھا تو یہ می ہی اس کی جہت ہے ہوڑا تھا تو یہ می ہی اس کی جہت ہے ہوڑا تھا تھا۔

(فائدہ) دن میں آمے چلنے سے بادبی معلوم ہوتی ہے اور رات کو آمے چلنے میں باپ کو خطر تا کوں سے بچانے کی تیت سے آمے چلنا ہوتا ہے اس لیے حضرت عمرین ورکا جیا ہے لیے حضرت عمرین ورکا جیا ہے لیے اور ای طرح سے فر ما نبرداری کرتا تھا۔

# اسي جم كى كرى سے باب كے لئے بانى كرم كرنا

(۱۰۱-۱۸):-ألسمعلى بن ايوب قال سمعت المامون يقول لم أرابيرٌمن الضعمل بن يحيي بابيه بلغ من برّه بابيه ان يحيي كان لا يسوضنا الا بنائسماء الحار، وكان في السجن فمنعهما السجّان من ادخال التحطب في ليبلة باردة، فقام الفيضل حين اخذ يحيى مضحمه الي" فمقم "يستخن فيه الماء فملاه ثم ادناه من نار المصباح، فلم يزل قائما وهو في يده حتى اصبح.

وحكى غير المامون ان السجان قطِنَ لارتفاقه بالمصباح في تغيير الماء فمنعهم من الاستصباح في الليلة القابلة فعمد الفضل الى الشُمُقُم مملوء افاحده معه في فراشه والصقه باحشائه حتى اصبح وقد فتر الماء (٩٣)

مامون رشید نے کہا کہ میں نے نفعل بن کی ہے زیادہ کی کواپنے باپ کا فرمانبر دارتیں دیکھا اس کی فرمانبر داری کی بیات جھے پیٹی ہے کہ ففل بن جی کا باب گرم پانی ہے وضو کرتا تھا جب بید دنوں باپ میٹا جیل میں مقع جیل کا اسر نے ان کے پاس سردی کی رات کے وقت لکڑ یوں کے استعمال سے منع کر دیا تھا جب فضل کا باپ می سوجا تا تھا تو بیا کہ پانی گرم کرنے والے برتن کی طرف جلا جا تا اورائ کو باتی ہے کہ تا اورائ کو دوہ اس کو ہاتھ میں لے کر کھڑ اورائ کو دیے گی آگ کے قریب کردیتا اور خودوہ اس کو ہاتھ میں لے کر کھڑ اور ہتا تی کہ مجموع اتی۔

مامون کے علاوہ کی اور نے بیان کیا کہ بیل کے افسر نے دیتے سے پائی کے گرم کرنے کی بات کو جان لیا تو ان کو اگلی رات دیئے کے جلانے سے مع کردیا تو فضل بن مجلی نے بائی کا وہ برتن بھرا بوالیا اور اس کو اپنے ساتھ بستر میں جمیدالیا اور اس کو اپنے ساتھ بستر میں جمیدالیا اور اس کو اپنے اعضاء میں سمیٹ لیاحی کے جوئی تو بانی کی شنڈک ختم ہو بھی تھی۔

<sup>(</sup>٩٤) اخرجه أبن الحوزي في كتاب البر والصلة (١٠١)\_

# بی اسرائیل کے تین گنا ہگاروں کی کہانی

' (۱۰۲-۱۹) - ابو عسران الجونى عن عبد الله بن رباح عن كعب قال: اجتمع ثلاثة عبّاد من بنى اسرائيل فقالوا: تعالَوُا حتى يعذكر كلَّ انسان مبنا اعظم ذَنُب عمله، فقال اخدهم: امّا انّا فلا اذكر من ذَنَب اعبظم من انى كنت مع صاحب لى فعرضت لنا شجرة فخرجت عليه قضزع منى، فقال: الله بينى وبينك، وقال احدهم: انّا معاشر بنى اسرائيل اذا اصاب احلنا بول قطعه فاصابنى بول فقطعته فلم ابالغ فى قطعه فهذا اعظم ذنب عملته، وقال الآخر: كانت لى والدة فدعتنى من قبل شمال الربح فاجُنها فلم تسمع فجاء تنى مُغُضبة فجعلت ترميني بالحجارة فاحدت فلم منى فاصابت وجئت لاقعد بين يديها تضربنى بها حتى ترضى، ففزعت منى فاصابت وجهها شنجرة فشجَنها، فهو اعظم ذنب عَمِلتُه منى فاصابت وجهها شنجرة فشجَنها، فهو اعظم ذنب عَمِلتُه منى فاصابت وجهها شنجرة فشجَنها، فهو اعظم ذنب عَمِلتُه

حعنرت کعب احبار ؓ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائٹل کے عمن عمیادت گزار جمع ہوئے اور انہوں نے کہا آؤ ہم میں سے ہزایک اپناسب سے بڑا گناہ آج بیان کرے۔

توان میں سے ایک نے کہا جھے تو کوئی اس سے بڑا گناہ یا دہیں کہیں اپنے ایک دوست کے ساتھ تھا تو ہارے سامنے ایک درخت آگیا تو ہیں اس سے آگے بڑھ گیا تو وہ جھ ہے گھرا گیا اور کہا اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ ان میں سے دوسرے نے کہا ہم بنی اسرائیل کے لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم

<sup>(</sup>٩٥) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (١٠٢)\_

میں سے کی کو بیشاب لگ جائے تو وہ اس میک کوکاٹ دیتا ہے تو جھے بھی بیشاب لگا تو میں نے اس میکہ کوکاٹ دیالیکن میں نے اس کے کائے میں میالاند نہ کیا ایس یہ سب سے برا گناہ ہے جو میں نے کیا تھا۔

تیسرے نے کہامیری ایک مان تھی اس نے شالی ہوا کے دخ ہے بلایا تو ہیں نے اس کو جواب دیا لیے تاس کو جواب دیا لیے ن اس نے میرے جواب کو نہ سنا تو وہ میرے پاس غصے کی حالت میں آئی اور وہ مجھے کنگریاں مار دبی تھی ۔ تو میں نے ایک اٹھی اٹھائی اور ماں کے پاس اس لیے آیا کہ اس کے سامنے میٹھ جاؤں اور وہ مجھے اس سے مارتی رہ حتی کو رضت کو حتی کو در خت کو جو میں نے کھی کیا ہے۔ جو میں نے کھی کیا ہے۔ جو میں نے کھی کیا ہے۔

#### ياب نمبر:13

# والدين کن فرمانی کا کناه

### والدين كى نافر مانى كبيره كناه ب

(١٠١/١- صديث): -عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال: فَكُورَتُ الكِمالِيّ عَنْدُ اللّ عَلَا اللّهِ وعقوق فَكُورَتُ الكِمالِيّ عَنْدُ النّبِي عَلَيْكُ فَقَالَ: الا شراكُ بالله، وعقوق النوالدين، وكان متكناً فجلس فقال: وشهادةُ الزّور وشهادةُ الزور الوقول الزور (٢٠)

حضرت ابو بكره رمنى الله عند فرمات بين كه في كريم الكلفة كے پاس بدے اللہ الله كا اللہ كا اللہ كا برائے اللہ اللہ كا ال

(١٩٣/٢-مديث): عن انس بن مالك قال: ذكر رسولُ الله الله الكائر أو سُشِل عنها فقال: الشوكُ بالله، وقتل النفس،

(٩٦) أخرجه البخاري ٩/٥ ، ٢ في كتاب الشهادات /باب ما قبل في شهادة الزور (٩٦٥) وفي ١٠/١٠ ؛ بساب عقوق الوالدين من الكسالر (٩٧٦) وأطرافه في (٢٧٧٦ (٦٢٧٤) (٩١١) وأخرجه مسلم ١/١١- ٩٣ في كتاب الإيمان باب بيان الكبالر وأكبرها (٢٨) خليث (٨٧/١٤٣)\_

وعقوق الوالدين.(٩٤)

حطرت الس بن ما فک رضی الله عزفر ماتے ہیں کہ نی کریم بھائے نے بڑے گئا ہوں کو کرکیم بھائے نے بڑے گئا ہوں کو کارکی کی اور میں اور جھا کمیا تو آپ مائے کے خرمایا اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تغیرانا اور کسی کو (ناحق) قبل کرنا وروالدین کی نافر مانی کرنا۔

النهى النهى النه قال: المحدد عن النهى الله قال: النكبائر: الا شراك بالله وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين العَمْوس. الحديثان في الصحيحين (٩٨)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علی اللہ عنہ ہے کہ جناب نبی کریم علی کے اللہ الل نے قربایا بڑے گناہ منے بیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا والدین کی نا فرمانی کرنا اور کسی جان کوئل کرنا اور جمو فی قسم کھانا۔ (بھاری مسلم)

(١٠١/١٠ - مديث): -عن ابن امامة عن عبد الله بن انبس قال قال رسول الله عُلَيْتُهُ : انْ مِنْ اكبر الكهائر الشركَ بالله تعالى، وعقوق الوالدين ، واليمينَ الغَمُوس (٩٩)

(٩٧) أخرجه البنجاري في المصدر السابق (٣٥٣) وفي (٩٧٧ه)، (٦٨٧١) وأخرجه مسلم في المصدر السابق (٤٤ /٨٨١).

(٩٨) أخرجه البحارى ١١/٥٥٥ في كتاب الإيمان والنفور باب اليمين الغموس؟ قال: الذي الغموس (٩٨) وفي (١٩٢٠) بزيادة؛ قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يعقبطع سال الريء مسلم هو فيها كاذب وقالوا: اليمين الغموس: الحلف على فعل أو ترك ماض كاذب سميت به لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، واحتلف أهل العلم في وجوب الكفارة فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في احد الروايتين عه: لا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر وذهب الشافيعي وأحسد في الرواية الأجرى: أن لها كفارة.

(٩٩) أحرجه الترمذي ٢٢٠/٥ في كتاب تفسير القرآن باب (٥) ومن سورة =.

حضرت ابوامامہ حضرت عبداللہ بن انیس سے روایت کرتے ہیں کہ جناب نی کریم ملک نے ارشاد فر مایا بڑے گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ضبرانا ہے اور والدین کی نافر مانی کرنا ہے اور جموثی فتم کھانا ہے۔ والدین کا نافر مان جنت میں تہیں جائے گا

(١٠٤٥- صديث): -عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبي منظمة قال: لا بدخلُ المجنّة عاتى ، ولا مُدُمِنُ حَمُرٍ ، ( • • 1 ) معرّت عبدالله بن عمرة حدوايت بكرجناب في كريم عليه في قرابا

جنت من والدين كانافرمان واخل نيس موكا درندي بميشة شراب يينة واللا

(١٠٨/٦-مديث):-عين أبسي السدرداء عن النبيُّ مُلْكُ قال: لا

النساء وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٠٧/ ٢٠ من ترجمة الله بن عمر وذي ضمن ترجمة الله بن عمر وذي السيد طي في الدر المنثور ٢٠٩٥ .

(٢٢٩٥) أخرجه الطيالسي في السند ٢٠١/ في مسند عبد الله بن عمر وفي (٢٢٩٥) وأخرجه الطيالسي في المسند ٢٠١/ ١٠٠ وأخرجه الدارمي (٢٢٩٥) وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ٢٠٨١ في كساب الأشرية باب في ملمن المحمر، وأخرجه البخاري في التاريخ الصغير ٢٠٨١ في ترجمة جابان وقال في إسناده "والا يعلم لجابان سماع من حابان ولا لتبيط "وأخرجه النسائي ٢٩٨/٨ في عبد الله ولا لسالم سماع من حابان ولا لتبيط "وأخرجه النسائي ٢١٨/٨ في التوحيد ٢٦٦ - ٢٦٦ باب الرواية في المدمنين في المحمر، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ٢٦٦ - ٢٦٦ باب بيان الرتكب بعض المعاصي، وأخرجه الطحاوي في المشكل ٢١٥٥ باب بيان ارتكب بعض المعاصي، وأخرجه الطحاوي في المشكل ٢١٥٥ باب بيان المحمر من حرمان الجنة على من حبان كما في المحوارد ص ٢٦٥ في كتاب الأشرية باب في مدمن المحمر حبان كما في المحرجة المعالمي المعالمي المعاردة وعزاه المعالمي في الكنز ٢١٥ ٢١٦ في ترجمة عامر بن والمعرافي في مساويء الأعلاق وعزاه المهندي في الكنز ٢١ /٢٠١ في ترجمة عامر بن والمعرافي في مساويء الأعلاق وعزاه الهيشمي في المحمع ٢٢٨٥ للطبرائي والمعارئي والمعرافي في مساويء الأعلاق وعزاه الهيشمي في المحمع ٢٢٥٠ للطبرائي والمعرافي والمعرافي والمعرافي والمعرافي في مساويء الأعلاق وعزاه الهيشمي في المحمع ٢٠٧٠ للطبرائي والمعرافي.

ید حل الجنة عاقی، و لا مُذَمِنُ حمر، و لا مُكَذِبُ بالقَدَر. ( ۱۰۱)
حضرت الوالدرواء مروایت ہے کہ جتاب نجی کریم علاقے نے فر مایا جنت
میں والدین کا نافر مان وافل نہیں ہوگا اور نہ ہمیشہ شراب پینے والا اور نہ تقدیر کو حیلانے والاں

## والدین کے نافر مان کی طرف اللہ ہیں ویکھیں گے

(١٠٩/٤- جديث): -قال عبد الله قال وسول الله عَلَيْكُ : ثلاثة لا يشتطرُ الله عزّوجلَ اليهم يومَ القيامةِ الغالقُ لوالديه، ومُلَعِنُ الخمر،

(١٠١) أعرجه أحمد في المسند 1/1 £2 وعزاه المتقى الهندي في كتر العمال حديث (٤٣٩٦) (٤٣٩٩٩) للطبراني في الكبير ولابن بشران في أمائيه.

وأصبل البقيدر مسر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأفغر وأغنى وأمات وأحياء، وأضل وهدى.

قال على - كرم الله وجهه - القدر سر الله فلا نكشفه والنزاع بين الناس في مسئلة النقدر مشهور و الرأى الذي عليه أهل السنة والحماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدرو، وأن الله تعالى خالق أفعال العباه قال الله تعالى إنا كل شيء خلفناه بقدر (القمر: 44) وقال تعالى فوخلق كل شيء فقدره تقديرا (الفرقان: ٤) أو أن الله يهرد الكفر من الكافر ويشاؤه و لا يرضاه و لا يحبه، فيشاؤه كومًا و لا يستده فيشاؤه كومًا و المناهدة على المناهدة المنا

وان الله يبريد المصر من المعامر ويساوه ولا يرسه والهجارا به بسبه فيساوه عرف وم برضاه دينا و خالف في ذلك القدرية والمحتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر الفردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعدّبه عليه، ولكن صاروا كالمستحير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى وهذا من أقيم الاعتقاد، وهو فول لا دليل عليه بل هو محالف لفديل.

روى عشروس الهوشم قال: خرجها في سفينة وصحبنا فيها قدري ومحوسي، خشال النقدري: للمجوسي: أسلم قال المجوسي: حتى بريد الله، فقال الغدري: إنَّ الله يريد ولكن الشيطان لا يريد قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوى او في رواية أنه قال: فأنا مع أفراهما إلى

والمُتَّانِ بِمَا أَعْظَى (١٠٢)

حصرت عبدالله بن مسعود قرمات مي كدجناب وسول الله الله في فرمايا تين فتم ك لوك اليه بي كدانله تعالى ان كاطرف قيامت كدن بين ديجه كاليك والدين كانافرمان ، دوسرا بميشرشراب يهيه والا يتيسرا و حراحسان جناف والا -( ١٩٠٨ - حديث) : سعس عسلسي قبال: قبال رسول الله عليه الا

يدخلُ الجنةُ عاقي (١٠٣).

تووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت صُادعوا الله أن يردها على فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن نسرق ناقته غسرقت، فارددها عليه، فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائث فقال: ولم؟ قال: أحاف كما أراد أن لا نسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد.

و دخل عبد العجار الهنداني - أحد شيوخ المعتزلة - على الصاحب بن عباد وعنده أبو اسحاق الاسفراييني - أحد المه أهل السنة - فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء فقال الأستاذ - فورا - سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء - فقال القاضى: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: أبعصى ربنا قهرا؟ فقال القاضى: أرايت أن منعنى الهدى وقضى على بالردى أحسن إلى أم اساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء وإن منعنى ما هو له فهو يعتص برحمته من يشاء

(۱۰۲)تقدم

(۱۰۳) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ ۲/۹ في ترجمة عبد الله بن دكيس الكوفي (۱۰۳) في ترجمة عبد الله بن دكيس الكوفي (۱۰۳) و للحديث طرق أخرى منها أبو سعيد الخدري رضى الله عنه أعرجه الإمام أحمد في المستد ۲/۲۵ و النسائي في السنن الكيري في كتاب المتنق من طريقين عن أبي سعيد، هزاه له المزى في التحقة ۳ ۱/۲۵ و شير ۱/۲۵ و ۱/۳ و ۱/۲۵ و المستد ۲/۲۵ و ۱/۲۸ همن مستد أبي سعيد المعدري (۱/۲۸ و ۱/۲ و عزاه المتقى الهندي في كنز العمال ۲ / ۱/۲ و الطبري ، و في ۲/۲۸ و في السناده بريد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه، وانظر محمع الزوانده / ۲۸۸۷ و في إستاده بريد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه، وانظر محمع الزوانده / ۲۸۸۷ و في إستاده بريد بن أبي زياد، وقد تكلم فيه، وانظر محمع الزوانده / ۲۸۸۷ و في إستاده بريد بن المي تابي سعيد من غير طريق بزيد بن المركة و الدوركن للحديث رواية أعرى عن أبي سعيد من غير طريق بزيد بن المركة و المركة و المركة برواية أعرى عن أبي سعيد من غير طريق بزيد بن المركة و المركة

حضرت امام جعفر بن محمد اسنے والد سے دواسے دو حضرت علی ہے دوا سے دو حضرت علی ہے دوا سے دو حضرت علی ہے دوا سے کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ کے ارشاد فر مایا : جنت میں والدین کا نافر مان داخل نہیں ہوگا۔

# والدين كانا فرمان ندجنت مين جائے گانداس كي فعيس كي كا

(٩/١١- مديث): -عن ابسي هريرة قال : قال رسول الله مينية -

= أبى زيناد أخر حها الإمام أحمد وعزاه له الحافظ ابن كثير في تفسيره في تفسير قول الله ثعالى فإيا أبها الذين آمنوا إنما العسر والميسر.. ﴾ الآية (سورة المسائلة قول الله ثعالى في من طريق مروان بن شعط ع عن حصيف عن محاهد به ومنها: ابن عمر، أخر حه أحمد ٢ / ١٣٤ و أخر حه النسائي في المحتبى ٥ / ٨ في الرّكاة بناب السنان بما أعطى، وابن حيان في صحيحه كما في الموارد (٩٨٤) في كتاب البر والمصلة بناب البر والمسلة بناب العقوق (١٣٢٠ م) وأخر حه البزار في المسند كما في كشف الأسنار ٢ / ٢٧٢ في البر والمصلة بناب العقوق (١٨٧٦٠١٨٥ م والمحاكم في المستدرك ٢ / ٢٧٢ في الإيمان ، وفي ٤ / ١٤١ - ١٤٧ في كتاب الأشربة وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأفره الذهبي، ويروك هذا عن عمر رضي الله عنده . أخر حده أبن خزيمة في كتاب التوحيد ص هذا عن عمر رضي الله عنده . أخر حده أبن خزيمة في كتاب التوحيد ص المواعظ (١ ١ / ٢٤ الكن رجح البحاكم رواية ابن عمر . ومنها رأبو موسي) عند الحاكم في السندرك ٤ / ٢٥ وفي كتاب المواعظ (١ ٢ / ٢٥ وفي كتاب المواعظ (١ ٢ / ٢٩ ) فلخرائطي في مساوى ء الأحلاق.

ومنها أبو هريرة: عزاه الهندي ١٦ /٥٣ (٢٠٩٠٤) للطبراني في الأوسط والخرائطي في مساوى الأخلاق.

ومنها أنس بن مالك: أحرجه أحمد في المسند ٢٢٦/٣ والحرائطي في المساوىء كما في الكنز (٦/١٦)\_

ومنها أبو أمامة الباهلي: أبو داود الطبالسي في المسند ص ١٥٢ (١١٢١). ومنها أبو قتادة: عزاه الهندي في الكنز حديث (١٤٣٩٠) للطبري في التفسير. ومنها ابن عباس: عزاه المنتقى في الكنز (٢٩٠٨) للطبراني في الكبر والعرائطي في مساوى: الأخلاق. اربعة حَقَّ على الله إن لا يدخلُهم المجنة ولا يذيقَهم نَعِيمُها: مُنْعِنُ خَمَّ على الله إن لا يدخلُهم المجنة ولا يذيقَهم نَعِيمُها: مُنْعِنُ خَمَرَ، وآكِلُ الربا و آكِلُ الله اليتيم بغير جيّ، والعاقَ لُو الديه قال المحاكم صحيح الاسناد ولم يخرّجاه (١٠٢)

حضرت الوہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب نی کریم علی نے فرمایا جا جہم کے لوگ ایسے جیں کہ اللہ ہر لازم ہے کہ الوگ ایسے جیں کہ اللہ ہر لازم ہے کہ ان کو جنت بٹس داخل نہ کرے اور نہ اس کی تعتیں جکھائے۔ ہمیشہ شراب چینے والا اور سود کھانے والا اور بیٹم کا مال ناحق طور بر کھانے والا اور والدین کی نافر مانی کرنے والا۔

والدین کی رضاہے جنت ملتی اور ناراضکی سے جہم محلتی ہے

(۱۱/۱۱- مديث) -عن زيد بن ارقم قال سمعت رسول الله منظم الله يقول: مَنُ اصبح والداه راضيني عنه اصبح وله بابان مفتوحان من الجنة، ومن امسى والداه راضيين عنه امسى له بابان مفتوحان من البحنة ومن اصبحا ساخطين عليه اصبح له بابان مفتوحان من النار، وإن كان واحد فواحدًا. فقيل: وأن ظلماه ؟ قال: وإن ظلماه وان ظلماه (۱۰۵)

حضرت زید بن ادم " نے فرمایا کہ میں نے جناب نی کریم سی کا کوارشاد فرماتے ہوئے سنا

جس آ دی نے اس حالت بیں مج کی کداس کے والدین راضی تھے تو اس کی اس حوالدین راضی تھے تو اس کی صبح اس حالت بیں ہوئی کداس کے لیے جنت کے ووٹوں وروازے کھول دیے گئے اور جس نے شام کواپنے والدین کورائنی کیا تو اس نے اس حالت بیں شام کی

<sup>(</sup>۱۰۶) ۳۷۴۲ فني كتباب البينوع بناب أن اربي الرباعوض الرجل المسلم؛ وتعقبه الذهبي وقال إبراهيم بن حثيم: قال النسائي: متروك.

<sup>(</sup>١٠٥)عزاه صاحب الإتحاف ٢٨٧/٧ للدارقطني في " الأفراد".

کہ جنت کے دونوں دروازے اس کے لیے کھول دیتے گئے اور جس نے اس حالت بیں سے کی کراس کے دالدین اس پرناراض تھاتو اس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیئے گئے اورا کر والدین میں سے کوئی ایک زندہ تھا تو ایک دروازہ کھول ویا گیا۔ تو عرض کیا گیا کہ اگرچہ والدین نے اس پرظلم کیا ہوتو فرمایا اگر چہ والدین نے اس پرظلم کیا ہوا گرچہ والدین نے اس پرظلم کیا ہوتو

(۱۱۳/۱۱- صریت): -عن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْهُ: من امسى مُرُضِبُ لوالدیه واصیح ، اصیح وله بابان مفتوحان من البحنة، ومن اصیح وامسی مُسبخطا لوالدیه اصیح وامسی وله پایان مفتوحان الی النار، وان واحدا فواحدًا فقال رجل: یا رسول الله وان ظلماه ؟ قال: وان ظلماه وان ظلماه (۲۰۱)

حضرت عبدالله بن عبائ فرائے ہیں کہ جناب رسول الله علی نے فرمایا جس آدی نے اس حالت میں مج کی کراہے واللہ بن کوراضی کیا ہوا تھا تو اس نے اس حالت میں مج کی کراہے واللہ بن کوراضی کیا ہوا تھا تو اس نے سکے اس حالت میں مج کی کراس کے داللہ بن نا راض تھے تو تھا ورجس نے اس حالت میں مج کی اور شام کی کراس کے داللہ بن نا راض تھے تو اس حالت میں مج اور شام کی کراس کے لیے جنم کے دونوں اس محتم نے اس حالت میں مج اور شام کی کراس کے لیے جنم کے دونوں

 <sup>(</sup>١٠١) أحرجه البيهيقي في شعب الإيمان باب في بر الوالدين فصل في حفيظ حتى الوالدين بعد موتهما (٧٩١٦) وقال العراقي بعد عزوه للبيهقي في لشعب: لا يصح.

وقال الزيدي في الإتحاف ٢٨٧/٧ رواه ابن عساكر في الناريخ. قال في الطسان: رحاله ثقات أثبات غير عبد الله بن يحيّي السر حسى فقد اتهسمه ابن عبدي بـ الكذب ، رواه الديلمي أيضا من جديثه وضعفه السيوطي في حامعه العبغير ٢٧/٦ (٤٥٨) و انظر فيض القدير للمناوي ٢٨/٦ ـ

دروازے کھول ویتے سے۔ اور اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ تھا تو ایک وروازہ کھول ویا ممیا۔ تو ایک آوی نے عرض کیایا رسول اللہ اگر چہوالدین نے اس برظلم کیا ہوقر مایا ہاں اگر چہوالدین نے اس برظلم کیا ہو۔ اگر چہوالدین نے اس بر ظلم کیا ہو۔

# والدين كى رضاير جنت كووورواز ب كفلت بي

(۱۲-۱۱۳): -عن ابس عباس قبال: منا من مسلم له والدان مسلمان يصبح اليهما محسنا الا فتح الله له بابين - يعنى من المجنة - وان كان واحدا فو احدا، وان اغضب احدهما لم يَرُضَ الله عنه حتى يرضى عنه، قال: وان ظلماه ؟ قال: وان ظلماه (٤٠١) حتى يرضى عنه، قال: وان ظلماه ؟ قال: وان ظلماه (٤٠١) حضرت عبدالله بن مباس قرات مي كوئى مسلمان مى ايمانيس بكراس كوالد بن مسلمان مول اوريان دولول كما تحدا حصلوك سي محمح كرتا بقو الله توالى من مسلمان مول اوريان دولول كما تحدا حصلوك سي محمح كرتا بقو الله توالى الله توالى المراكراس كما تحدال الله توليد المراكراس كما تحدال الله توالى المراكراس كما تحدال الله توليد المراكراس كما تحدال الله توليد المراكراس كما تحدال الله توليد الله توليد الله توليد المراكراس كما تحداله الله توليد المراكراس كما تحداله الله توليد الله تولي

الدین ان سے سے بھت ہے دووں دروازہ کھول دیے ہیں اورا کراس سے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہوتو ایک دروازہ کھول دیے ہیں اورا کراس نے والدین میں سے کئی ایک وغصر ولایا تو اللہ ان سے راضی تبیس ہوگا جب تک کدوہ اس سے راضی تبیس ہوگا جب تک کدوہ اس سے راضی نہوں عرض کیا محما آگر چہ والدین نے اس برطلم کیا ہونر مایا آگر چہ والدین نے اس برطلم کیا ہو۔ والدین نے اس برطلم کیا ہو۔

# ایمان واعمال کے ساتھ والدین کی فرما نیرواری بھی لازی ہے

(١١٥/١٣-مديث): -عن عسمرو بين موة الجهيني قبال: جاء رجيلُ التي رسول الْمُسْلَطِيعُ فقال: يا رسول الله شهدتُ ألا الله الا اللهُ

(۷ ، ۱) أخرجه البخاري في الأدب المغرد ۱ ۲۲ حديث (۷) باب بووالديه وإنّ ظلماً، وأخرجه البيهقي في شعب الايمان باب في ير الوائديز(٩٩١٥). وانك رسول الله ، وصليت الحمس وادَّيْتُ زكاة مالي، وصَمَتُ شهر رمضان فقال النبي مَنْ الخصص مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونَصَب اصبعيه ما لم يَعُقَّ والديد (١٠٨)

حضرت عمره بن مره الجيئ فرماتے بيں كه ايك آدى نى كريم علي كى كى خدمت بيں حاصر ہواا درع ض كيا يا رسول اللہ شرے رسول بيں دى كه الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نبيں اور بے شك آپ الله كے رسول بيں اور بين نے پانچ نماز يں ہمي پڑھى بيں اور اپنے مال كى ذكوۃ ہمى دى ہے اور رمضان كے مبينے كے ماز يں ہمي پڑھى بيں اور اپنے مال كى ذكوۃ ہمى دى ہے اور رمضان كے مبينے كے روز كى بى د كھے بيں تو نى كريم علاق فى نے فرمايا جوآ دى ان خصائل برم كا تو دو انبياء اور مدينتين اور شهداء كے ساتھ ہوگا اس طرح قيامت كے دن جم آپ نے اپنى انگيوں كو كھڑ اكيا اور فرمايا جب تك كداس نے اپنے والدين كى نافر مائى نہيں كى ہوگا۔

والدين كى خدمت ندكر كے جنت سے محروم بدقسمت ب

(۱۹/۱۳ - مدیث): عن ابی بن مالک عن النبی خوا انه انه قال من العدد ذلک من ادرک والدیه او احدهما ، ثم دخل النار من بعد ذلک فابَعَدهٔ الله واسحفة (۱۰۹)

(۱۰۸) ذكره الهيشمي في المحمع ۱ / 3 وقبال: رواه البزار ورحاله رحال
 الصحيح خلا شيخي البزار وارحر إستاده أنه إسناد حسن أو صحيح.

والمحديث في كشف الأستار ١ /٥٥ يناب قنواعند الدين (٢٥) وقال البزار: وهذا لا تعليم مرفوعا إلا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد

(۱۰۹) أخرجه أحمد في المستدع ۲۵/۵۰۳۴۱۲ و أخرجه البطيراني في: منعجمه الكبير ۱۹/۹۳ و ذكره المشقى الهندي في الكنز حديث (۲۵۵۳۸) وقال: أخرجه الطيراني و أحمد واليفوى وأبو نعيم ومالك. حضرت الى بن ما لك بدروايت كه جناب رسول الندعين في غير مايا: جس آ دى نے اپنے والدين ياان ميں سے نسى ايك و پايا پھروہ جنم ميں اس كے بعد واطل مواتو اللہ تعالى بھى اس كود وركرديں گے۔

والدين من سيكسي كويايا ورجخشش نه جوني تووه خدا يودر ب

(۱۵/۱۵ - مدیث) حسن مسالک بن عمرو القشیری قبال سمعت رسول الله منافع یقول: من ادرک احد والدیه: ثم لم یُعفر له فابعده الله عزّ وجلّ (۱۱۰)

حضرت ما لک بن محروالعشیر ی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ عظی ہے فرماتے ہوئے سنا

جس آ دی نے اپ والدین میں سے کی ایک کو پایا پھراس کی بخشش نہوئی تو اللہ اس کو (اپنے سے ) دور کردیں ہے۔

جس نے والدین کی خدمت نہ کی وہ جہتم میں جائے گا

(۱۸/۱۲-حدیث): -عن ابی هوبرة رضی الله عنه ان رسول الله عنه ان رسول الله عنه الله عنه ان رسول الله عنه الله عنه ان رسول الله عنه المنسر فقال: آمین، آمین، قلت: آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، آمین، قال: ان جسریل علیه السلام اتانی فقال مَن ادرک شهر رمضان فلم یُخفر له فیمات فدخل الناز قابعده الله ، قل: آمین، فقلت: آمین، ققلت: آمین، ققلت:

<sup>(</sup>١١٠) أحرجه أحمد في المسند ٣٤٤/١ ضمن حديث مالك بن عمرو المقشيري رضي الله عنه وأخرجه الطيراني في معجمه الكبير ٢١٠٠/١٩ وذكره الهيشي في المجمع ٢٤٨٨ ١- ١٤٢ وعزاه لاحمد.

فدخل النار فابعده الله ، قل: آمين فقلت: آمين (قال) ومن ذُكِرتَ عشده فقم ينصل عليك فمات فدخل النار فابعده الله قل: آمين فقلت: آمين (١١١)

حضرت الو ہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علی اللہ علی میں برج نے جے تو فر بایا آ بین آبین آبین بھر جب از ہے قو عرض کیا گیایا رسول اللہ آپ جب مبر پرچ سے تھے تو فر مایا تھا آبین آبین آبین آبین آبین تو آپ علی نے فر مایا کہ جب مبر پرچ سے تھے تو فر مایا تھا آبین آبین آبین تو آبین قوبی نے دمضان کا جرائیل عیدالسلام میرے پاس آئے تھے اور فر مایا تھا جس آ وی نے دمضان کا مبید پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی اور اس حالت میں دو مرکبیا تو جہتم میں جائے گا اور اللہ اس کو دور کر دے گا آب کہ دیجے آبین تو میں نے کہا آبین ، فر مایا ور جس آ دمی نے واللہ بن یا ان میں سے سی آبیک کو بایا بھران کے ساتھ انجھا سلوک تہ کیا اور اللہ تعالی اس کو ایج ہے تہ کہا اور اللہ تعالی اس کو ایج ہے دور کر دیں گے ۔ آب کہ دیجے آبین تو میں نے کہا آبین فر مایا اور جس آ دمی مرکبیا تو وہ جہتم میں والی ہوگا اور اللہ اس کو دور کر دیں گے آپ کہ دیجے آبین تو میں سے کہا آبین ۔

## والدين پرلعنت كرنے والے برالله كي لعنت

(١١٩/١٤ - مديث): -عن ابني النظُّفيسل قبال سُنثل عليٌّ علينه

(۱۱۱) الحرحة ابن حيال في صحيحه كما في مواود الظمال ۴۹۶ في كتاب البر والبصلة بناب بر الوالدين (۲۰۲۸) و أخرجه ابن المبارك مرسلا من حديث سنعيد بن الممسيب في كتاب البر والصلة (٤٧) وغزاء المنذري في الترغيب والترهيب ٤ /٩٧ (٢٣) من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه للطيراني وقال: رواه الطيراني باسانيد احدها حيس.

السلام هيل جيفكم النبئ نَانِيْ بشيء لم يخصّ به الناس كافة ، قال: ما خَصَّنا بشيء لم يخصّ به الناسَ الاما في قِراب سيفي ، ثم اخرج صحيفة فاذا فيها مكتوب: لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لَغَيْرِ اللهِ لعن اللهُ من مسرق مشارّ الارض ، لعن اللهُ عن لَعَنَ واللهُ ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحَدِلاً - لَفظ البخارى (١٠٢)

حضرت علی سے بوچھا ممیا کہ نبی کریم مطابقہ نے کسی چیز سے باتی سب
لوگوں کے علاوہ آپ کو محصوص کیا تھا تو انہوں نے فربایا ہمیں حضور علیہ السلام نے
کئی چیز کے ساتھ فاص نبیس کیا سوائے اس کے کہ جو میری تھوار کے میان میں
ہے پھرا کیک کا غذ نکالا اس میں تکھا ہوا تھا اللہ اس محض پرلھنت کرنے ہو غیر اللہ کے
تام پر ذرح کرتا ہے ، اللہ اس محض پرلھنت کرے جوز میں کے دائے میں فٹانات کی
چوری کرتا ہے ، اللہ اس محض پرلھنت کرے جوز میں کے دائے میں فٹانات کی
ہوری کرتا ہے ، اللہ اس محض پرلھنت کرے جو اپنے واللہ بن پرلھنٹ کرے ، اللہ
اس پرلھنت کرے جوکسی برحق کو فیکا شدوے یا عزت دے۔

<sup>(</sup>١١٢) أعرجه مسلم ٢٧/٢٥ في كتاب الأضاحي باب تحريم الذيع لغير ظلّة تسعمالي ولدعن فباعدلمه (١٩٧٨/٢٦) وأحسرهم أحمد في المسمند ٢/١١٨٠١ - ٢٠١١٨٠١ والنسائي في الأضاحي ٢/٢٢٢ في باب من ذيع لنغير الله عزوجل ٢٤٢٢) ولم يخرجه البخاري في الصحيح وانما أخرجه في الأدب المفرد (١٧/١) في باب لعن الله من لعن والديد

وقوله من غير شنار الأرض قال في النهاية: المنار حمع منارة وهي العلامة تسمع لين البعد في منارة وهي العلامة تسمعل بين المعد في . وقوله "من آوى محدثا "قال في النهاية: يروى بكسر الدال وقتحها فسعني الكسر من نصر بعانها و أواه و أحاره من خصمه وحال بيته وبين أن ينقتص منه ، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه الذي ليس معروفا في السنة ويكون الإيواء فيه الرضا به، والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكرها عليه فقد آواه.

انظر بحاشية السندى على المعتبى ٢٣٢/٧\_

## والدین کے بڑھا ہے میں خدمت نہ کرنے والاجہنم میں

(۱۳۰/۱۸- صديث): -عن ابني هويوة عن النبي طَنَّتُ قال: رَعِمَ أَنْفُه .. رَغِمَ أَنْفُه رَغِمَ أَنفه ، قالوا: يا رسولَ الله مَنُ ؟ قال: مَنُ أَ اهرك والديه عنده الكِبَر او احدَهما قدحل النارَ . (١١٣)

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ ہے نہ ہنا ہے۔ دہ بنا ہول اللہ علیہ ہے نہ نہاں نے فریایا اس فحض کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کروامؓ نے عرض کیایا رسول اللہ کس کی فریایا جس نے اپنے والدین کو برحابے میں پایایا ان میں ہے کسی آیک کو پھر جہنم میں داخل ہو گیا (ان کوناراض کرکے )۔

## ماں باب کوگالیاں دینے دلانے والاملعون ہے

(۱۲۱/۱۹ - مديث): -عن ابن عبياس رضى الله عنهما قال قال رضول الله عنهما قال الله رضول الله عنهما أمَّه (١١٣)

(١١٣) أخرجه مسلم ٤ /١٩٧٨ في كتاب البروالصلة والآداب باب رغم أنف من أدرك أبويه (١٠/ / ٥٥١) ولفظه "رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف فيل من يبارسول الله ؟ قبال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يندجل النجنة "وأخرجه بلفظ المصنف رحمه الله البخاري في الأدب المفرد ١٧٧/١ (٢١) في بناب من أدرك والندية فيلم يدخل الجنة، وأخرجه أحمد في النجند ١٦/٢)

وقوله "رغم" أصله لصق أنفه بالرعام، ومعناه دِل وِحزى، والمعنى أن برهما عنيد كيرهيميا وضيعمهما بالخدمة والنفقة وغير ذلك مما يحتاجان إليه سبب لدخول الحنة فمن قصر في ذلك فانه دخول البحنة وارغم الله أنفه\_

انظر شرح صحبح مسلم ١٠٩/١٦

 (١١٤)أخرجه أحمد في المستد ٢١٧/١ وفي المناوي فيض القدير ٥/٦ وفيه محمد بن سلمة فإن كان السعدي فواهي الحديث أو اليناني فتركه ابن = حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مطابقہ نے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ مطابقہ نے فرمانیا ملعون ہے وہ فض جس نے اپنے باپ کو گائی دی اللہ مطابقہ حض جس نے اپنی مال کو گائی دی۔

## والدین کے نافر مان برساتوی آسان کے اوپرے اللہ کی لعنت

(١٣٢/٢٠ - مديث): -عن ابسي هويرة ان رسول الله من قال:

لمن الله سبعة مِنَ حَلَقِه فوق سَبُع سمواتِه، فقال: ملعونَ مَنْ عِقَ والديّه. (١١٥) وذكر باقي الحديث

(فاكده) امام حاكم في اس روايت كوهمل طور براس طرح سدروايت كيا

= حيان، وفيه منجمد بن إسحاق ، وفيه عمرو بن أبي عمرو فيه يحيي بن معين ومع ذلك رمز له السيوطي بالحسن.

(١٥) أعرجه الحاكم في المستدرك ١٥٥ في كتاب الحدود اباب لعن الله سبعة من خلفه وقال الذهبي: هارون صعفوه و أعرجه البهقي في شعب الإيمان ١٩/٤ في باب تحريم الفروج (٤٧١) و ذكره المتقى الهندي في كنز العمال رقم (٤٤٠٤) وقال، أحرجه الحاكم والبهفي في الشعب والحرائطي في مساوئ الأحلاق.

ولفظه عند الحاكم" لعن الله سبعة من علقه "قرد رسول الله تُقَطَّ على كل واحد ثلاث مزات ثم قال: "ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من حسع بين المرأة وابنتها ملعون من سب شيئا من الوالدين ملعون من أتى شيئا من اليهائيم، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ذبح لغير الله ، ملعون من تولى غير مواليه". ہے کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق جی ہے۔ سات متم کے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں۔ پھر
حضور علیہ السلام نے بھی ان جی ہے ہرا کیہ پر تین تین من مرتب لعنت کرتے ہوئے
فر مایا ملعون ہے ، ملعون ہے وہ محض جس نے لوط علیہ السلام کی قوم والا
عمل کیا ، ملعون ہے وہ محض جس نے کسی عورت اور اس کی بی کو آئیک تکاح میں جع
کیا ، ملعون ہے وہ محض جس نے اپنے والدین جی ہے کی کو تھوڑ اسا بھی ہرا کہا ،
ملعون ہے وہ محض جس نے جانوروں سے بدکاری کی ، ملعون ہے وہ محض جس نے
نوجین کے مدود کو تبدیل کیا ( ایعنی دوسرے کی زیبن کو اپنی زیبن کی مدود بین وافل
نوجین کے مدود کی تربین کو اپنی مدود بین وافل
ملعون ہے وہ محض جس نے اپنے موالی کے علادہ کی کام پر ( جانورول کو ) ذرج کیا ،
ملعون ہے دہ محض جس نے اپنے موالی کے علادہ کی کو اپنا مولی بنایا۔

جس پروالدین ناراض ہوں اس کی نماز قبول نہیں

(١٢٣/٢١- مديث): حيد الله بن اسحاق بن ميناء عن ابيه سمع ابا هريرة رضى الله عنه يخبر عن المنبئ تُلَيِّكُ قال: لا تُغَيِّرُ صلاةً الشَّاخِطِ عليه ابواه غَيُرُ طَالَمين له. (١١١)

حعزت ابو ہریرہ رضی اللہ منہ سے روایت ہے وہ نبی کریم علی سے نقل کرتے ہیں فرمایا اس مخص کی نماز قبول نبیس ہوگی جس پر اس کے والدین تاراض ہول کیکن مُعالم ندموں۔

جس نے والدین کوناراض کیااس نے اللہ کوناراض کیا

قَالَ قَالَ رَمْسُولُ اللَّهُ مَنْ النَّصِيُّ : مَنُ أَزُطْنِي وَالْدِيَّهِ فَقَدَ ارْضَى الله ، ومَنْ

(١٦٦) ذكره المبتقى الهسدى في كنز العمال حديث (٥٢٥) وقال: أعبرهم أبو الحسن بن معروف في فضائل بني هاشم وفي إسناده الواقدي .. قال الحافظ في التقريب ١٩٤٢: متروك على سعة علمه (٢٧٥). أَسْخُطُ وَالمَدِيْهِ فَقَطَ أَشْخُطُ اللَّهُ (١١٤)

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ فی ارشا وفرمایا جس نے اپنے والدین کوریشی کیا اس نے اللہ کوراضی کیا اور جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اس نے اللہ کونا راض کیا۔

## والدين كافر مان كاكوني عمل قبول نبيس

(١٢٥/٢٣-مديث): -عن عائشة قالت قال وسؤل الله سُكُنَّةِ :

يَسَالَ لَلْعَاقَ اعْمَلُ مَا شِئْتَ قَانَى لَا أَغُفِرُ لَكَ، رِيقَالُ لَلْبَارُ: اعْمَلُ مَا شِئْتُ فَانِي سَاغَفُرُ لَكِ. (١١٨)

حطرت عائث فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا نافرمان کوکہاجا تاہے جو جاہے مل کرلے میں تھے بین پخشوں گااور نیک آوی کو کہا جانا ہے جو جاہے مل کرلے میں تھے عنقر یب بخش دوں گا۔

# والدين كي نافر ماني كى سزاد نياس مين ل جاتى ب

(١٢٢/٢٣ - صديث): -عن ابي بَكُرة قال قال رسول الله عَلَيْتُ: كُلُّ الْفَوْبِ يُوَجِّرِ اللهُ تعالى منها ما شاء الى يوم القيامةِ الاعقوق الوالمعين فائه يُعَجِّلُهُ لصاحبه في الحياة ( ٩ أ ١ )

". (١١٧) صراه المتقى الهندي في كنزالعمال حليث (٤٥٥٩٧) لابن النحار في تاريخه ورمز له السيوطي بالضعف. كذا في الحامع الصغير ١١٥٥ (٨٣٩٥).

وقبال المناوي قد شهدت تصوص أحرى على أن هذا عام محصوص بما إدا المريكن في رضاهما متعالفة لشيء من أحكام الشرع وإلا فلا طاعة لمتعلوق في معصبة الحائل انظر الفيض 1/6 م

(١١٨) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١١٥/١٠ – ٢١٦ ضمن ترجية أحمد ...
 مسروق (٤٨٥) والتجديث في كنزالهمال (٢٧٥٥)...

(١١٩)أخرجه الحاكم في المستقول ١٥٦/٤ في كتاب البر والصلة ١٠٠٠

حضرت الوبكره رضى الله عند فرمات ميں كد جناب رسول الله عليه في فرمايا تمام تم ك كنا بول كوجن كوانليه جاسب كا قيامت تك كے ليے عذاب دينے ہے مؤخر كردے كا مكر والدين كے نافر مان كواس كى زندگى ميں بى عذاب دے كا۔ والدين كوكہنا " ميں تيس آتا" بردا كنا ہے

اللهُ عَـزُوجِل اوحى الى موسى بن عِمرانَ عليه السلام: يا موسى ..

انَ كَلَّمَةُ الْعَاقُ لُوالَّذِيهُ عَنْدَى عَظِيمَةً، قَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ وَمَا الْكُلِّمَة

قال: أن يقول لوالديه: لا نَبِّيكُما (١٢٠)

حضرت انس فرمات بن كه جناب رسول القد عليه في الله تعالى في موى بن عمران عليه السلام كى طرف وقى كى اور فرما يا الله موى والدين كه نافرمان كاجمله مير حزز ويك بهت بزام مي في من في عرض كيايار سول القد كون ساكلم يو فرما يا كدوه الله ين كويه كم الالشكما ( من تبارك يا تنبيس آتا) يااى طرح كاورك في لفظ كيم مين تبارك بات نبيس منتاو فيره وغيره -

كلمه حكمت:

وقال بعض الحكماء : لا تصادق عافاً فانّه لَنَّ يَبَرُّك وقد عقَّ مَنْ هو اوجبُ حَقًّا مِنْك عليه (١٢٠)

بعض تحکماء نے کہا ہے جو والدین کا نافر مان ہوائی کے ساتھ دوئی شدگا کونکہ وہ تیرے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرے گا۔ جو تھھ سے بھی زیادہ حق دار (والدین) کی نافر مانی کرچکا ہے۔

كال المذنوب يوجر الله ما شاء منها، وقال: صحيح الإستاد ولم يحرجاه وتعقبه الذهبي ، قال: مكار صعيف.

<sup>: (</sup>۲۲۰) اخرجه بن لحو ان في كتاب البر والصلة (۲۲).

#### بابتبر:14

# والدك نافرماني كاسلاليرواقعات

## والدكى ناراضي برخداناراض

(١٨٨١- صريث): -عن عبد الله بن عمر و عن النبي على قال: وضَى الله في رضَى الوالد، وسَخط الله في سخط الوالد. ( ١٢١) .

(١٢١)أخرجه الترمذي مرفوعا ٢١١/٤ في كتاب البر والصلة باب ما جاء من النفيضيل في رضي الوالدين (١٨٩٩) وقال: هكذا روي أصحاب شعبة عن يشمية عن يطلي بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوقا ولا نعلم أحداً رقعه غيبر حياليد بين الحارث عن شعبة، وحالد ثقة مأمون ، ولكن أخرجه الجاكم في المستدرك مرفوعا ١٥١/٤ في البر والصلة من طريق عبدالرحمن بن مهدي وقال: صمحبح عملني شبرط مسطم ولمم يخرحاه ووافقه الغعبيء وأخرجه أيو تعيماني الحلية ١١٥/٨ تسمن ترجمة محمد بن صبيح بن السماك رقم (٣٩٩) من طريق أشعبت من تسعيد، وعزاه المسحباري في المقاصد ص ٣٦٨ حديث (٥٢٥) السلطيراني والبيهقي مرفوعا من طريق القاسم بن سليمه وللبيهفي موقوعا من طريق المحسيين بين وللمدر وقتال البيهقي : ورويناه أيضا من رواية أبي إسحاق الغزاوي ويزيد بن أبي الزرقاء وغبرهم مرفوعا وقال : ورواية أبي إسحاق عند أبي يعلى... س وأجريف البخياري في الأدب المفرد موقوفا ا ١٣٣(٢) بياب قول متعالى "ووصيدًا الإنسان بواليفيه حسنها "وأخرجه البغوي في شرح السنة موقوفا ومرفوعًا ٣٤٧٤ - ١٦/ ٣٤٢٣) الموقوف والمرفوع (٣٤٧٤) وفي الباب عن ابين مستعود كما أشار له الترمذي في سننه وأعرجه اليزار من حفيث عبد الله بن عسر. كما في كشف الأستار ٢٦٦/٢ في كتاب البر والصلة باب بر الوالدين =

حفزت عبدالله بن عمرةٌ فرمات مين كه جناب رسول الله عَلِينَة في فرمايا الله کی رضا والدکی رضایس ہے اور اللہ کی نار اُصکی والدکی نار اُسکی میں ہے۔

عشق میں باپ کوداؤ براگانے دالی کے مکڑے مکڑے ہو گئے

(١٣٢٨)عبدالله بن مسلم بن كتيبه كمت بين كه من في اسيرالعجم "مين یڑھا ہے کہ جب اروشیر کی حکومت متحکم ہوگئی اور چھوٹے چھوٹے یا دشاہوں نے اس کے زیر گھوں رہنے کا افر ارکیا تو اس نے ملیک سریانیہ کا محاصرہ کیا واس ملیک سریانیے نے حضرنا می شہر میں بناہ لے رکھی تھی۔ اروشیر کو یاد جود محاصرہ کرنے کے رفتح حاصل ندہوئی۔ بہال تک کداس بادشاہ کی بٹی قلعہ کے اوپر چڑھی اور اردشیر کو و کھے کراس کے عشق میں جتلا ہوگئی، مجروباں سے اتر کرایک تیرا تھایا اوراس پر لکھا۔ "اگرتم میری بیشر دانشلیم کرد که جمه سے شادی کرد محرقو میں تمہیں وہ راستہ بتاتی ہوں جس کے ذریعے سےتم شہرکو معمولی حیلماور تعوزی می تکلیف کے ساتھ فق کر سکتے ہو۔''

پھراس تیرکوارد شیر کی طرف بھینکا جس کوارد شیرنے پڑھااورا یک تیرا ٹھا کہ

اس پرتکھا

' جس کا تم نے مجھ ہے مطالبہ کیا ہے جس اس کو بورا کروں گا۔'' مچراس شنمرادی کی طرف بیمینکا ،تو شنمرادی نے اردشیر کووہ خفیہ راستہ بتلا ویا اورار دشیر نے اس شہر کو فتح کر نیا اور اس طرح سے شہر میں داخل ہوا کہ شہر شنرادی بیاه کریے تمیاب

شادی کے بعدوہ ایک رات پٹک پرسور ہی تھی لیکن اس کو بستر کے آ رام دہ نہ

◄(١٨٦٥) وقال البزار عقب الحديث: لا تعلم رواه عن يحي بن سعبه إلا غصمة قال الهيثمي في المحمع ٢٦/٨: رواه البزار، وفيه عصمة بن محمد، متروك. ہونے کی وجہ اکثر مات نیز نہ آئی اور شیر نے اس سے ہو جھاتہ ہیں کیا ہے؟

( تمہیں نیز کیوں نہیں آری ؟ ) کہا ہیرا ہستر درست نہیں ہے، تو انہوں نے بستر کے بیچود کھا تو ورخت مورو کے کچھے کی ایک بات نظر آئی جس نے شہر دی کی جلد پرنشان کر دیا تھا۔ تو باوشاہ کو شہر ادی کے جسم کی ملائمت سے بڑی جبرت ہوئی اور اس سے بوچھا تہارا باب شہیں کیا غذا اکھلا تا تھا؟ کہا کہ اس کے پاس میری اکثر غذا شہر ، بدیوں کا گودا اور مغز اور کھن ہوتی تھی ۔ قوار دشیر نے اس کو کہا کہ تیر سے باب سے زیادہ تیر سے ساتھ کی نے اتنا اچھا سلوک نہیں کیا، اگر تو نے اپنی طرف باب سے زیادہ تیر سے ساتھ کی بیٹی ہونے اور اس کے تنظیم ہونے کے باوجود اتنا گھا کا کا کر دارہ دا کیا ہے تو بیل اس کی عورت سے اپنے کو محفوظ نیس سمجھ سکتا ۔ پھر اس سے سے اگھ کا کہ دارہ دو پھر کے ساتھ ایسا می کیا گیا اور وہ گلڑ ہے گلا سے ہو گر گر سے ساتھ وابسا می کیا گیا اور وہ گلڑ ہے گلا ہے ہو گر گر

شادی کے لئے باپ کوز ہردے دیا حکایت

(۱۳۳۷) حفرت محر بن حرب فرماتے میں قبیلہ ایاد بن نزار کی رقاش نامی عورت تھی جس کا والداس ہے بہت محبت کرتا تھا اس کی قوم کے ایک فض نے اس عورت تھی جس کا والداس ہے بہت محبت کرتا تھا اس کی قوم کے ایک فض نے اس عورت کو شاد کی کا پیغام بھیجا کیونکہ دو اس کے دل شی اثر کئی تھی اور وہ مرد بھی اس عورت کے والد نے اس مرد سے اپنی بینی کا نکاح کرنے ہے انکار کرویا تو اس عورت کے الدکوز ہر باایا جب باپ کو موت کا احساس مواتو کہا اے رقاش تو نے جھے اس مرد کے لئے قل کردیا جو جھے سے دشتے میں جھے سے زیادہ دور کا تعلق رکھتا ہے بھے عنقریب اس کا و بال پہنچے گا ہے دشتے میں جھے سے زیادہ دور کا تعلق رکھتا ہے بھے عنقریب اس کا و بال پہنچے گا

چنانجہ جب باپ مرکمیا تو اس عورت نے اس مرو سے شادی رجالی پھرزیادہ عرصہ خیر کی اور اس سے کہا گیا اے رقاش تھے۔
جیرے خاوند نے مارا ہے تو اس نے کہا جس کے مددگار تعور نے ہوں اس کو اپنی کروری کا اعتراف کر لینا جا ہے۔ پھراس کے خاوند نے پچوع سے کے بعد ایک اور شادی کرلی تو اس مے کہا جماع ہوں تیرے اور جو کن لے آیا ہے تو اس سے طلاق کیوں نہیں ، ایک لیتی تو اس نے کہا جس شرکے ساتھ اور شہیں ، طلاق کیوں نہیں ، ایک لیتی تو اس نے کہا جس شرکے ساتھ اور شہیں ، جا ہی ۔

# اہے باپ سمریٰ کے قل پرشنرادہ شیرویکا انجام

كايت

کہا اے امیر الموسمنین ایسی بات ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن امیر المؤسمنین نے اس پرزورد یا اور غیصے میں آئے لگا تو اس نے کہا اس میں تکھا ہے کہ میں شیرویہ بن کسر کی بین ہر مزجوں میں نے اپنے باپ کو مار ڈ الاتھا پھر میں بھی چھ ماہ ہے زیادہ حکومت نہ کر سکا ہے ہتے تک منتصر کی شکل گیز گئی اور وہ اپنی مجلس ہے امٹھ کر عور توں کی طرف چلا گیا چنا نے وہ بھی چھاہ ہے زیادہ حکومت نہ کر سکا۔ (۱۲۴۷)

(۱۲۶) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر و الصلة (۱۳۶)\_

#### باب فمبر 15

# مال کے نافر مان کی سزائے واقعات

## مال کی نارانسکی پرمرتے وقت کلمہ زبان پر نیآیا ( حکایت )

<sup>(</sup>۱۲۰)عزاه المتدرى في الترغيب والترهيب (۱۱۰/۶) للطيراني وأحمد مختصرار وأعرجه البهقي في الشعب ۱۹۷/-۱۹۸ في باب بر الوالدين فصل في عقوق الوالدين (۲۸۹۲) وقال: تفرد به فائد أبو الورقاء، ليس بالفوي\_

حضرت عبداللہ بن انی او ٹی سے روایت ہے کہ ایک صحص ٹی کریم علیقت کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول الله بهاں ایک جوان سے جوموت کی تفکش میں ہے اس کولا السبہ الا الله كها جاتا ہے تواس كى زبان ير ميكلمه جارى ميں ہوتا آپ نے فرمایا کیاای نے زندگی میں ریکم نہیں پڑھا تھاانہوں نے عرض کیا گیوں نہیں فرمایا چرموت کے دفت اس کوکون سی چیز مکلے ہے روک رہی ہے پھرحضور علیہ ولسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھی کہ آپ اس جوان کے یاس بیٹے اور قربایا اے جوان کہو لا السمہ الا اللہ کہا میں اس کے كينيكي طافت تبين ركفتا فرمايا كيون كمها كيؤنكه ثين ايني والدوكا نافرمان مؤل فرمايا کیاوہ زندہ ہے عرض کی جی ہاں قر مایا (اس کی ماں کو تفاطب کرتے ہوئے ) تیرا کیا خیال ہے اگر آ گ جلائی جائے اور تجھے کہا جائے کہ تونہیں مانتی تو ہم اس کو آ گ میں وال دیں گے تو اس نے کہا پھر میں مان لوں گی تو فرمایا پھر تو انتہ کو اور ہمیں حاضر تاظر جان کر کہد کہ بیں اس سے راضی ہوگئی تو اس عورت نے کہا اے الیں ين آپ کو گواه بناتي موں اور آپ كے رسول كو بھى گواه بناتى موں كەيمى اينے بينے ے راضی ہوگئی تو حضور علیہ السلام نے قر مالیا ہے جوان کھولا السعہ الا الله تواس ية كهالا اله الاالله توحضور عني السلام قرما بإالسَّحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱنْقَدَّه بي مِنَ النَّادِ (ثَمَام تَع لِفِس اس الله كے ليے بي جس نے اس جوان كوم رى وجہ سے جہم ہے بجالیا)۔

## گتاخ کی عبرت ناک مزا( حکایت)

(۱۳۲/۲) سعن ابني حازم عن رجل قال: امسيتُ في ارض فَلاة ، فَرُفع لني بتيان من شَعَر فاتيت البيتين حتى آنَخُتُ بفناتهما، فسلّمتُ، فخرج الى امراتان شابّة وعجوز، فقلتُ هل مِن عَشاء او

مبيست؟ قيالتا: لا والله ما عندنا عشاء، ولا لنا بهذا الوادي مالَّ ولا شياة ولا بعير ولا حمار. قلتُ: فهايُ شيء تبعيشان؟ قبالتها: بـاللهُ ويبالصالحين وبالطريق فلما هدا الناس بعض الهدؤ سمعت نهيق حِسمار فيو الله مبازلُتُ استمعه حتبي اصبحت وامتنع مني النوم، فبخوجيت امشيي حيث سمعتُ نهيق الحمار فاجد قبرا فيه رقبة صمار قبد غيب التوابُ ما فوق عينيه واذَّناه وظهره مكشوف من الشراب، فيراعني ذلك فرجعت اليهما فقلت لهما: اخبراني خبر هـذا البحـمـار البذي في القبر، قالتا: لا يضرُّك أن لا تـــالنا عنه ، قبلت: فاني اسالكما. قالت الشابة: هو والله زوجي، وهو والله ابن هـذه ، وهـو والله الـذي سـمـعـت نهيقه منذُ الليل ، وكان اعتَّ مَنْ وَأَيْتَ مِنْ خَدِلْق الله لهناء كنانت لا تنهاه عن شيء الا قال: اذهبي فانهقى كما يَنْهَق حمَار، فتقول: جعلك الله حماراً. فمات فدفناه **بیت رایت و هو و الله الذی آخلنا هذا الوادی و اسکناه. (۲۲۱)** حصرت ابوحازمٌ ہے روایت ہے کہا کہ آ دمی نے بیان کیا میں ایک بیابان میں پہنچا شام ہوگئی تو میں نے اون کے بالوں سے بے موئے دو قسے دیکھیے تو میں و ہاں پہنچاا جی اذخی کوان کے صحن میں بٹھایا اور سلام کیا تو میرے ساہنے دوعور تنگ نکل آئیں ایک جوان اور ایک بوزھی تھی میں نے کہا کیا شام کا کھانا یا راے ک ر ہائش ال سکتی ہے۔ انہول نے کہائیس خدا کی متم جارے یاس ندشام کا کھانا ہے اور نہ جارے پاس وادی بیس مال ہے نہ کوئی بکری اور نداونٹ اور نہ کوئی گرھا (سواری اور سامان برواری کے لیے) میں نے کہا بھرتم کس سہارے بر زندگی گزارتی ہو انہوں نے کہا اللہ کے اور صالحین کے اور راستے میں آنے جائے

<sup>(</sup>۱۲۱) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (۱۳۹).

والول کے سہارے ہر، جب رات شروع ہو کی تو میں نے ایک کدھے کی آواز سی اور میں سنتا ہی رہاحتی کہ میج ہوگئی اور اس کی وجہ ہے جیسے میند نیآئی پھر میں نکل کر پیدل جار ہاتھا کہ اس وفت بھی جس نے گدھے کی آ واز سی تو جس نے ایک قبر دیلمی اس بیں گدھے کی گرون تھی جوشی بیس دب چکی تھی مرف آنکھوں سے اویز کا حعدادراس کے کان اور اس کی پشت مٹی ہے باہر نظر آر بی تھی ۔ جھے اس حالت نے تھیراہٹ میں ڈال دیا بھر میں ان عورتوں کے باس لوٹ کیا اوران سے بوجھا كه جمعان كد مع كى خرك بارك من بناؤ جوقرين بالوانبون في كبالحجم اس سے کوئی فکرنیس کرنی جا ہے تم اس کے بارے بیں ہم سے نہ بوجھو میں نے کہا عل تم سے ضرور او چھوں گا تو جوان مورت نے کہا خدا کی تسم بیمیرا خاوند ہے اور خدا کی تئم بیاس عورت کا بیٹا ہے اور بیضدا کی تئم جوتم نے آ واز کی ہے رات بحرے ہیہ ای کی ریک ہے۔ باللہ کی محلوق میں جن کوتم نے ویکما ہوگاسب سے زیاد مال ۔ کانا فرمان ہے ماں اس کو جب بھی کسی چیز کے بار بے بیس روکی تھی تو یہ کہنا تھا چلی جااور كدھے كى طرح چنى رەجس طرح كدها چنا ہے تو دو كہتى تقى خدا تھے كدها بنائے جب وہ مرکبیا تو ہم نے اس کو دہاں دکن کیا جہاں تم نے دیکھا ہے خدا کی تشم ای نے ہمیں اس وادی میں روک رکھا ہے اور تغیر ارکھا ہے۔

مال کی بددعا پر گذھے کی صورت بن گیا (حکایت)

(۱۳۵/۳-روایت) -عن مجاهد قال: اردت حاجة فبینما انا في البطریق اذ فجاني حمار قد اخرج عینیه من الارض فنهق في وجهي ثلاثا لم دخل، قالیت القوم اللین اردتهم فقالوا: مالنا نری لونک قد حال؟ فاحبرتهم النجبر، فقالوا ما تعلم مَنْ ذاک؟ قلت: لا ، قالوا ذاک غلام من المحي، وتلک امه في ذلک الجباء ، وكان اذا اصرتُ بشيء شتمها، وقال: ما انْتِ الاحمار ثم نَهَنَ في وجهها، وقال: ما انْتِ الاحمار ثم نَهَنَ في وجهها، وقال: ها ها ها هاه فمات فَدَفناه في ذلك الحفير، فما من يوم الا وهو يخرج راسه في الوقت الذي دفناه فيه فينهق الى ناحية النجاء ثلاث مَرَّات لم يدخل (٢٤١)

حضرت مجاہد فرائے ہیں ہیں کی کام کے لیے جارہا تھا ابھی ہیں داستے ہیں تھا کہ جھے ایک گدھے نے پریشان کر دیا جس نے زہین سے اپی آ تکھیں اکالی ہوئی تھیں اور میر ہے نماھتے ہیں دفعد رینگ کرآ داز نکالی بھرز ہین ہیں چھپ کیا ہوئی تھیں اور میر ہے نماھتے ہیں دفعد رینگ کرآ داز نکالی بھرز ہین ہیں چھپ کیا ہوئی تھیں اور کی اور ہیں آباد والے کہا تھا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے ہم آپ کار تک اڑ اہواد کھتے ہیں تو ہیں نے ان کود ہات بتائی تو انہوں نے کہا آب کور میار تھی اس قبیلے کالڑ کا ہے اور بیاس کی مال ہے جوفلال سائے فیصے میں رہتی ہے۔ جب وہ اس کو بھو تھم میں وہتی ہے۔ جب وہ اس کو بھو تھم کی طرح رینگ تھا اور کہتا تھا ہا ہا کہتا ہے گا کہ کہتا ہے گور گڑ ھے ہیں گھی میں جب کار کے خیر کی طرف مند کر کے تین مرجہ دینگ اس کے چھر گڑ ھے ہیں گھی ماتا ہے۔

## نا فرمان كاسر كدھے كي شكل ميں قبرے تكليّا اور چھپتاتھا

(١٣٨/٣) -عن عبد الله إلى الهالميل قال: كان رجل اذا كلّمتُه الله نَهَقَ في وجهها ثلاثا ثم قال لها: اتّما انتِ حِمارٌ فمات

<sup>(</sup>۱۲۷) ذكره المصندري في المصدر السنابق بنحوه (۱۷) وقبال: رواه الأصبهاني وغيره. وقال الأصبهاني : حدث به أبو العباس الأصم إملاء بنيسابور بمشهد من الحفاظ فلم يتكروه.

فكان كل يوم بعد العصر يتعرج راسه من قبوه راس حمار الى صدوه فينهق ثلالا ثم يعود الى قبره (١٢٨)

حضرت عبدالله بن الى البديل فرمات بيل كدايك دى تفاجب الى ب السي مال بات كرتى تفاجب الى ب الله كل مال بات كرتى تقى توبيال كمند بر تمن مرتبه كده كالحر رينكا تفاجر الله كالمراس كى قبر الله كالمراس كى قبر ب مركم الوروزان عمر كم بعدال كالمراس كى قبر ب مركى طرح الله كالمراس ك

#### واقعه

(١٣٩/٥) -عن ابى قرعة رجل من اهل البصرة عنه او عن غيره قال: مرزنا ببعض المياه فسَمِمُنا نَهِيقَ حمار، فقلنا لهم: ما هذا النهيق، قالوا: هذا رجل كان عندنا فكانت امه تكلمه بالشيء، فيقول: انهقى نهيقك قال غير اسحاق فكانت امه تقول: جعلك الله حمارا. فلما مات سُمع هذا النَّهِيقُ عند قبره كلَّ لِللهَ. (١٢٩)

بھرہ کے آیک آوی کا بیان ہے کہ ہم پانی کے آیک گھاٹ کے پاس سے کر رہے تو ہم نے اس کے باس سے کر رہے تو ہم نے ان سے کہاید دیکنا کیما ہے تو انہوں نے کہاید دیکنا کیما ہے تو انہوں نے کہاید ایک آوی ہے جو ہمارے باس دہتا تھا اس کی ماں اس سے بات کرتی تھی تو بیاس کو کہنا تھا گدھے کی طرح ریک لیاس کی ماں اس کو کہتی تھی خدا تھے بھی گدھا ہنا دے ہیں جب بیمر گیا تو اس کی تبرے بردات اس دیکنے کی آواز شائی دیتے ہے۔

<sup>(</sup>١٢٨) اخرجه ابن الحوزي في كتاب الير والصلة (١٣٨)\_

<sup>(</sup>١٢٩) اخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة (١٣٩).

## والده کے قاتل کی حج سے بھی بخشش نہیں ہوگی

فى بعض السنين فلما انقضى الحج رايت ليلة الروس بعنى قائلا فى بعض السنين فلما انقضى الحج رايت ليلة الروس بعنى قائلا يقول: يا هذا؟ اعلم ان الله قد غفر لكل مَنْ حَجّ فى هذه السنة الا ابنا صالح البُلُخى، قال فعاودت المنام فعاودنى ثانية وثائنة، فلما اصبحتُ سالتُ عن مضارب البلخيين بمنى فالبتها، وسالتُ عن الرجل فاذا هو من اصحاب السلطان، فاردت لقاء ه فَعَسُرَ ذلك لكشرة غلمانه وأنباعِه، وأبَتُ نفسى الالقاء ه ، فمضيتُ الى مضربه فحاذيته فاذا الجندُ قيامُ على راسه فَدَنَوُتُ فدفعونى قسمع كلامى، فقال: / ادنوه منى فقدمت الى فسطاطه فاذا هو رجل كشرت بالوسمة، فقلتُ: اخلى معك فامر اصحابه فَبَعُلُوا فَقَلْت: انتَ ابو صالح البُلْخِي؟

قال: نعم انا ابو الصالح البلخي. الويل لي. فقلتُ له: اتى رايتُ في مسامي كذا و كذا ، فقال انى كنت في شبابي اشرب الشراب في مسامي كذا و كذا ، فقال انى كنت في شبابي اشرب الشراب في انصرفت ليلة سكران، فقرعتُ الباب وطال وقوفي به، فقلتُ فقتحتُ لي والدتى ومعى خَنْجَر فوَجَا تُها به وَجُاَةً فقتلتُها، فقلتُ له : تَبًّا لَك (١٣٠٠)

حفرت سعیدالعمانی عبادت گذار نیک لوگول میں سے تھے یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال جج کیا جب جج سے قارغ ہوا تو میں نے پہلی رات مٹی میں خواب میں دیکھا کوئی کہدرہاہے اے صاحب! جان لواللہ نے ہراس شخص کو معاف کردیا ہے جس نے اس سال جج کیا ہے۔ محرابوصالح بنی کوتو میں دوبارہ

<sup>(</sup>١٣٠) اخرجه ابن المعوزي في كتاب البر والصلة (١٤٠).

الیت گیا تو دوباره مجھے بھی خواب آیا اور تیسری مرتبہ بھی بھر جب صبح ہوئی تو ہیں نے منی میں بلخ کے قیموں کے بارے میں پوجیعااور وہاں پہنچے حمیا پھراس آ دمی کے بارے میں بوجیعاتو وہ باوشاہ کے ہل در بار میں نکلا میں اس سے ملنا جا بنا تھا۔ کیکن اس کے غلام اور نوکر جا کر ملازم آفیسران بہت زیادہ عظم جس سے مجھے بڑی دفت مونی اورمیر فے نس نے بھی اے ملے بغیرا نکار کردیا تو میں اس کے نیمے کی طرف آ کے بوصاتو سامنے ویکھا ایک لشکراس آ دمی کے سر پر کمٹراہے جب بیں اس کے قریب ہواتو انہوں نے مجھے وحکادیالیکن اس آ دی نے میری بات کوئ لیااور کہا اس کومیرے قریب کر دوتو میں اس کے ضبے کے قریب ہو گیا تو دوایک ایسا آ دی تھا جس نے وسمہ کے ساتھواہے بالوں کورنگ رکھا تھا بیس نے کہا تھائی بیس میری بات سنوتواس نے ایسے ساتھیوں کو کہا تو دور دور ہو مجھے تو میں نے کہا کیا آپ ہی ابوصالح المخي بين است كبابان مين بى ابوصالح المخي مون مير ي لي بن جابى ہے میں نے اس کو کہا میں نے رات خواب میں ایسا اور انساد یکھا ہے۔ اس نے کہا میں جوانی میں شراب بینا فعاایک رات نشے کی حالت میں گھر واپس جوااور درواز ہ محتصنایا اور کافی ویر دردازے بریس کھڑارہا میری مال نے میرے لیے دروازہ كولا تو ميرے ياس جو خفر تفااس كو كھوني ديا اوراس كو مار ڈالا۔سعيد العماني فرماتے ہیں میں نے اس کو کہاتو ہلاک ہوجائے۔

## والده كوتنور مين جلانے والے كاعبرتناك واقعہ

(۱۳۱/۵): -عن مالک بن دیشار قال: بَیْنَا انا اطوف بالبیت البحرام وقد اعجبنی کثرة الحاج والمعتمرین، فقلت یالیت شعری من السمقیر و من السردود منهم فاُعَزِیه ، فلما کان البیر و دُمنهم فاُعَزِیه ، فلما کان قائلا یقول: مالکت بن دیتار تتفکر فی

الحجاج والمعتمرين، قد والله غفر الله للقوم اجمعين الصغير والبكبيير والذكر والانفي الاسود والابيض العربي والاعجميء ما خيلا وجيلا واحتدا فيان الله تعالى عليه غضبان، وقدرَة عليه حجه وضرب بنه وجهه. قال مالك : فنمتُ بليلة لا يعلُّمُها الا الله جلَّ وعزَّ، وخَشِيتُ أَنْ أَكُونَ إِنَّا ذَلَكَ الْبُوجِيلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الثنائية رايت في منامي مثل ذلك غير انه قيل لي و لستَ ذلك المرجل، بل هو رجل من اهل خُراسان من مدينة تُدْعَى بَلُخ ، يقال له: محمد بن هارون البُلخي، الله عليه غضبان ، وقدرَة عليه حَجُّه ، وضرب به وَجُهُه ، فلما اصبحتُ اتيتُ قبائلِ اهلِ خُراسان، فيقيلت: افيلكنم البلخيون؟ قالوا: نعم . فاتبتهم فسلَمتُ وقلت: اقبكم رجـل يـقـال لـه مـحمد بن هارون، قالوا: بَحْ بَحْ يا مالك تسال عن رجل ليسس بخراسان اعبدُ ولا ازهدُ ولا إقرأ منه ، في حبُّت من جيميل الشناء عبليسه ومنا رأيت في منامي، فقلَت: ارشدوني اليه، فقالوا: إنه منذ أربعين سنة يصوم النهار ويقوم الليل ولا يناوي إلا المخِيراب نيظت، في خراب مكة، فجعلتُ أجول في البخرابات وإذابه قائم خلف جدار وإذايده اليمني مقطوعة معلقة في عشقه ، وقد نقب ترقوته وشدها إلى قيدين غليظين في قدمه وهو راكع ومساجية، فيليما احسَ بهمس قدَّمي انفتل، وقال: مَنَّ تكون؟ قلت: مالك بن دينار : قال: يا مالك فماذا جاء يك اليُّ رايت رؤية ؟ اقصصها عليٌ قلت: استحيى أن استقبلك بها قال: لا تستحي. فقصصتها عليه ، فبكي طويلا وقال: يا مالك هذه 

مشلك، إنه رمين أهيل النبَّارِيَّ قلت: بينك وبين الله ذنب عظيم؟ قبال: تنعيم، ذنبي أعظم من السماوات والأرض والجبال والعرش و البكر سي. قلت: حدثتي احدَّر الناس لا يعلمون به قال: يا مالك كينتُ ، جلا أكثر شُرُ بُ هذا الهُسُكِ ، فشريتُ يُوما عند حدن لي حصر إذا تُبِمِيلُتُ ورَالِ عِيصَالِي أَتِيتَ مِبْرِلِي، فَدََّلِتُ فَإِذَا وِالْدَتِي تبحصيب تنبورا ليباقد ابيض جوفه، فلما راتني اتمايل بسكري اقبلت تعظيم تقول: هذا آخر يوم من شعبان واول لبلة من ومضان يصبح الناس غدا صوَّاما، وتصبح انت سكواناً . أما تستحيي من الله ؟ فيرف عنتُ يبادي فيلكُزُ تهاء فقالتُ: تُعِسُتُ؟ فَعَضِبُتُ مِن قولها فحملتُها بنُسكُري فرميت بها في التنور، فلمَّا واتني امرأتي حسلتني فأدخلتني بينا وأجافت الباب في وجهي، فلما كان أخر البليبل واذهبت مسكم ي دعوات زواجتي لتفتيح الباب، فأجابتني ببجواب فيه جفاء، فقلت وبك ماهذا الجفاء الذي لم أعرفه منك؟ قالت: تستاهل أن لا أو حمك، قلت: ولم قالت: قد قتلتُ أمَّك (مَيْتُ بها في التنور فقد احترقت، فلما سمعتُ ا ذلك ليم أتيميالك أن قلعتُ الباب و خوجت إلى التنور فإذا هي. فيمه كمالس غيف الممحترق، فالتفتُّ فإذا قدوم فوضعت بدي على عتبة البياب فيقطعتها بيدي الشمال، ونقبت ترقوتي فأدخلت فيها هـذه السلسلة، وقيدت قدميُّ بهذين القيدين، وكان مِلُكي ثمانية آلاف ديسار فتحسدقت بها قبل مغيب الشمسيء وأعتقت سنة · وعنشرين جارية، وثلاثة وعشرين عبدا، ووقفت ضياعي في سب . الله ، وأنيا منذ أربعين سنة أصوم النهار وأقوم الليل لا أفطر إلا على

قبضة جسمس، وأحج البيت في كارسنة، ويرى لم في كارسنة رُ رَجِلُ عَالَمُ مِثْلُكَ مِثْلُ هَذَهُ الرَّوْيَا وَإِنِّي مِنْ أَهِلَ النَّالِ. قَالَ مَالُكُ: فينفيضيت يبدي في وجهي وقلت: يا مشؤم كدتُ تحوق الأرض ومَنْ عليها بشارك، وغيث عنيه بحيث أسمع جشه و لا أرى شخصه فرفع بديسه إلى السماء وجعل يقول: يا فارج الهمّ وكاشف الغيم منجيت دعوة التمضطرين ، أعو ذيه ضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، لا تقطع رجائي و لا تخيّب دعائس. قال مالك: فأتيت منزلي فنمت فرأيت النبعُ مَنْتُ في مسامي وهو يبقول: يبا مالك لا تقبُّطُ الناسُ مِن رحمة الله ، ولا تويسهم من عفوه، إن الله قد اطَّلع من الملاَّ الأعلى على محمد بن هارون فاستجاب دعوته، وأقاله غيرتُه، اغَدُ إليه فقل له: إنَّ اللهُ يتجمع الأوليين والأخرين يوم القيامة وينتصر للجماء من القرّناء وينجمع بينك ينا محمد بن هارون وبين أمك فيحكم لها عليك، ويأمر الملائكة فيقو درنك بسلاسل غلاظ إلى النار، فياذًا وحدثٌ طَغْمُها بِمقدار ثلاثة أيام من أيام الدنيا و لياليها لأني آليث على نفسي لا يشرب المُسُكِرُ عبدٌ من عبيدي ويقتل النفسَ التم حمرً مُثِّ إلا أذقته طعُم النار ، ولو كان خليلي إبراهيم ، ثم أطرح في قبلت أمك الرحيمة فبألهمها أن تستوهيك مني، فاهبُك لها فتدخلان الجنة. فلما أصبحتُ غدوتُ إليه فأخيرتُه برؤياي فكأنما كانت حياته حصاةً طُوحت في طَشُبُ ماءٍ فمات فكنت فيمن صلَّىٰ عليه. (131)

<sup>. (</sup>١٣١) احرحه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (١٤١).

حضرت ما لک بن دیراز فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف کا طواف کرر ماتھا جھے حاجیوں کی اور عرے والوں کی کثرت بڑی بیندآ رہی تھی میں نے کہا کاش جحصمعوم ہوتا کدان میں سے کون مقبول ہے کہ میں اس کومیارک دوں اور کون مردود ہے میں اس کوافسوس کروں جب رائے ہو کی تو مجھے خواب میں دکھایا کمیا گویا ككولى كمنية والاكبدر بإب اب ما لك بن دينارتم في حاجيون اورعمر وألون ك بارے يى فكرى سائند تعالى في خداك تتم تمام لوكوں كوچيونوں كواور برون کومر دوبی کوا درغورتو س کواور کالوس کوا در گورو س کوعربیوں کو ادر عجمیوں کومعاف کر ویا ہے سوائے ایک آ دمی کے کیونکہ اللہ اس پر تارض میں اور اس کا بھج رو کر دیا ہے۔ اوراس کےمند پر مارد یا ہے حضرت ما لک نے فرمایا کہ معلوم نبس میں رات کو کنٹی دیر سویا جھے ڈر تھا کہ بیں ہی وہ آ دی ہوں گا جب دوسری رات ہو لی تو بیں نے خواب میں اس طرح سے ویکھالیکن مجھے بدکہا گیا کہم وہ آ دی میں ہو بلکہ وہ حروسان (افغانستان) کےشیر کئے کا ہے اس کا نا مدین بارون بنی ہے القداس پر تاروض ہے اس کا حج اس برلوٹا دیا ہے اور اس کو اس کے منہ بر مار دیا ہے جب میح ہوئی تو میں افغانستان کے قبیلوں کی طرف آیا اور یو خیما کیاتم میں بخی ہیں تو انہوں نے کہا ہاں تو میں ان کے ماس کیا اور ان کوسلام کیا اور کہا کیاتم میں ایسا آ دی ہے جس كا تام محدين بارون بانبول في كبابال كيا خوب كيا خوب اس ما لك آب اس آدمی کے بارے میں ہوچھتے ہیں کہ خراسان میں اس سے زیادہ عابدادراس ے زیادہ زاہداوراس ہے زیادہ ماہر دین کوئی نہیں تو میں لوگوں پر اس کی انچھی تحریف اورا سینے خواب دیکھنے پر جران ہور ہاتھا تو ہیں نے ان سے کہا جھے اس كاييد بناؤ تو انبول كے كماوه حاليس سال سے دن كوروز وركمنا بورورات كو عباوت كرتاب ويراث كواينا محكانه بناتاب بمارا خيال ب كدوه كمد كحكمى کمرانے ہے ہے ہیں میں مکہ کے گھرانوں میں ڈھونڈنے لگا اچا تک میں نے

ایک آ دی کود بوارے بیچیے کمڑ ابواد یکھااس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا اور گرون کے ساتھ لنکا ہوا تھا اور اس نے ای منطی کی بذی میں سور اخ کررکھا تھا اینے قدموں کو باعده رکھا تھا جب کہ وہ رکوع اور مجدد کھی کرنا تھا اس جب اس نے میرے قدموں کی کھسکھساہٹ کی تو مڑ کر ہوچھا کون ہو میں نے کہا مالک بن دینار اس نے کہا کیا آپ کو میری طرف کوئی خواب لے آیا ہے جوآ یہ نے دیکھا ہے اس کو میرے سامنے بیان کرو میں نے کہا مجھے خدا ہے دیا آتی ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کی بات کروں اس نے کہا مت حیا ہ کروٹو میں نے اس کواس کے سامنے بیان کردیا گھروہ کافی وم روتا رہا اور کہا اے مالک میہ وہ خواب ہے جو میرے لیے جالیس سال ہے دکھایا جاتا ہے جس کو ہرسال آپ جیسا زاج آ دی و کھتا ہے میں دوز خ والول میں سے ہول میں نے کہا تمہارے اور اللہ کے ورميان كوئى برا كناه واقع مواب اس ئيكها باب ميرا كناه أسانون اور زين اور یہاڑوں ادر عرش ادر کری ہے بھی بڑا ہے جس نے کہا بھے بتاؤ جس لوگوں کو ڈراؤں گاتا کہ وہ ایبانہ کریں اس نے کہا اے بالک میں جوان آ دی تھا کثر ت ے نشے والی شراب پیتا تھا میں نے ایک دن ایک دوست کے ماس شراب بی لی حتیٰ کہ جب مجھے شراب کی متل ہوئی اور میری عقل زائل ہوگئی تو میں اپنے کھر میں آم کیا جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری دائدہ تنورجلار ہی تھی اور تنور کا اندر جل کر سفید ہو چکا تھا جب اس نے مجھے نشے سے لڑ کھڑا تے ہوئے دیکھا تومیری طرف متوج موكر مجعے فيحت كرنے كى اور كينے كى بيشعبان كا آخرى دن سے اور رمضان کی پہلی رات ہے جمع کولوگ روز ہے کی حالت میں ہوں کے اورتم نشے کی حالت میں تمہیں خدا ہے حیانییں آئی تو میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ادراس کو تعیشر ماردیا تو اس نے کہا تو تیاہ ہوجائے چر جھے اس کی اس بات سے عصر آیا تو بیس نے اس کواسے نشے کی حالت میں اٹھا کر ای تنور میں بھینک و یا جب میری ہوی نے و یکھا تو جھے

اٹھا کرمیرے کمرے ٹیل ڈال دیا اور سامنے کا دروازہ بند کردیا جب رات کا آخری حصد ہوا اور میر انشد بار ہوگیا میں نے اپن بیوی کو بلایا تا کہ وہ دروازہ کھونے اس نے مجھے ابیا جواب و یا جس میں بڑی کڑک اور بخی تھی تو میں نے کہا تواب جواب کیوں ویتی ہے جومیں نے بھی تجھ ہے تبیں سنااس نے کہا تو اس کا الل تبين بنجے يرحم كيا جائے ميں نے كہا تونے ايسا كيوں كہا تو اس نے كہا تونے ایی مال کوئل کردیا ہے اور اس کواس تنور میں بھینک دیا ہے اور وہ جل چی ہے جب میں نے یہ بات تن تو میں اسپنے آپ سے سے قابوہ و کیا تو میں نے اسپنے کھر كا ورواز ه اكھيٹرااورتور كى طرف نكلاتو وہ واقتی جلی ہوئی روٹی كی طرح ہو چكی تھی تو یں ایک کلباڑے کی طرف پھر ااپنا ہاتھ در وازے کی چوکھٹ پرر کھ کراس کو بالیمیں ہاتھ سے کا ٹ ویا اورا بی ہنگی کی بڈی کے <u>ش</u>جے سے سوراخ کر کے میں نے میدزنجیر ڈالی اورائیے بیروں کوان زنچیروں کے ساتھ باندھ دیا میر کی ملک میں آٹھ ہزار اشرفیاں تعیں میں نے ان کوسورج چینے سے پہلے پہلے صدقہ کردیا اور چیمیں لوتذيون كوبعي آزاد كرديا اورتميس غلامون كوبعي آزاو كرديا ادرا بناساراسامان الثد کی راہ میں وقف کر دیا اور اب میں جالیس سال ہے دن کوروز ہ زکھتا ہوں اور رات كوعبادت بين مصروف ربها بول بين ايك مشت بجرجيحولول برروز وافطاركرتا ہوں اور ہرسال بیٹ اللہ کا مج کرتا ہوں اور ہرسال بیرے لیے آپ کی طرح کا ایک آدی اس طرح کا خواب و کمتا ہے کہ میں دوزخ والوں میں سے موں حصرت مالک نے فرمایا میں نے اسیع باتھ اسیع مند کے سامنے جما اڑے اور کہا اے بدیخت قریب ہے کدر مین اور جو یکھ زمین میں ہے تیری آگ کی وجہ سے جل جائمیں اور میں اس ہے الیمی جگہ جلا گیا کہ میں اس کی آ واز تو سن سکوں کیکن اس کی شکل ندد کی سکوں تو اس نے اسے باتھ آسان کی طرف اٹھائے اور تیدها 1802-S

يَسَا فَسَاوِجَ الْهَمْ وَكَسَاشِفَ الْمَعْمُ مُجِيَبَ دُعُوَةً الْمُضَّطَوِيِّنَ اعْوَدُّ بِسَرَضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عَقُولَتِكَ لا تَقْطَعُ رَجَائِيُ وَلا تُخْيَبُ دُعَائِي.

(ترجمہ) اے عُم کو کھولتے والے اور پریٹانی کو دور کرنے والے لا چارول کی وعا کو سننے والے میں آپ کی رضا کے ساتھ آپ کی تاراضگی سے بناہ چاہتا ہوں اور آپ کی معافی کے ساتھ آپ کے عذاب سے بناہ چاہتا ہوں آپ میری امید کونے ٹوٹری اور میری وعاکونا کام نہاوٹا کیں۔

تو حضرت ما لک نے فرمایا کے بیں اپنے گھر لوٹا ہیں سویا تو ہی کریم علی کے خواب بیں و کھا آپ علی فرمارے تھا ہے ما لک لوگوں کواللہ کی دھت سے خواب بیں و کھا آپ علی خواب کی معافی سے مایوس تر واللہ تعافی نے ملااعلی ہے تھہ بن ہارون کی طرف جما تک کر دیکھا ہے اور اس کی وعا کوسنا ہے اور اس کی لغزش کو معاف کیا ہے جم کا کس کر دیکھا ہے اور اس کی وعا کوسنا ہے اور اس کی لغزش کو معاف کیا ہے جمح کواس کے پاس عاد اور اس کو کہواللہ قیامت کے دن پہلوں اور پچھلوں کو جمح کرے گا اور سینگ والی سے بے سینگ والی بحری کے لیے بھی انسان کرے گا اور سینگ والی سے بے سینگ والی بحری میں ہوگا اور وہ انسان کرے گا اس کا فیصلہ تیرے قلاف ہوگا اور جیری ماں کے درمیان بھی وہ فیصلہ کر سے گا اس کا فیصلہ تیرے قلاف ہوگا اور حیری ماں کے حق میں ہوگا اور وہ فرشتوں کو تھم وے گا کے وہ نے بیڑیاں پہنا کرجتم کی طرف لے جا کمیں ہیں جب فرشتوں کو جنم کی مصیبت کو و نیا کے تین ون اور را توں کے برابر دور سے دیکھے گا کیونکہ میں نے ایک قال کر سے جو تشکی چیز کے جس کی اور میں ہے جو تشکی چیز کے جس کی اور میں ہے جو تشکی چیز کے جس کی اور اس جان کوئل کر ہے گا گوئل کر ہے گا اور اس جان کوئل کر ہے گا گوئل کر کے گا کوئل کر کے جس کائل کر نا جس کے خواس کی جو تھی اس کوئل کر کے گا کے گا کوئل کر کے گر کی کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کے گا کوئل کر کے گا کوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کے گوئل کر کو

جہتم کا مزہ چکھاؤں گاؤگر چہوہ بیرادوست ایرائیم بھی کیوں ندہو (اعساف نسا الله منسه) پیٹر میں تیری مال کے دل میں مہر یائی ڈالوں گاادراس کے دل میں ہے بات ڈالوں گا دراس کے دل میں ہے بات ڈالوں گا کہوہ تھے بچھ سے ما گل سے تو میں تھے اس کود سے دول گا پیرتم دوتوں جست میں داخل ہوجاؤ کے چنا تھے جب میں نے منع کی تواس کی طرف گیا اوراس کو اپناریخواب سایا تو کو یا کراس کی زندگی ان کشریوں کی طرح تھی جو یائی کے تعال میں ڈائی دی گئی ہوں جن نچہ مواست ہی مختصر وقت میں تو سے دوااور میں اس کے جناز ویڑھے دالوں میں شریب دوا۔

#### باب تمبر:16

# والدين كَ نافر ما في كَي اقسام

نافرمانی یہ ہے کہ والدین جب سی مباح چیز کا تھم دیں تو اس کی مخالفت کی جائے۔ جات دیان اور اپنے عمل سے ان کی ہائے۔

#### والدين كورالانا

(١٣٣١): سعن ابن عمر قال: بكاء الوالدين من العقوق.

(188)

حضرت عبدالله بن عمر فرمات بین کدوالدین کارونا بھی نافر مائی میں ہے ہے۔ (فائدہ) جسید آ دمی والدین کود کھ دیتا ہے تو دواس کا بجین اورایل مبر باتیاں

یاد کر کے روتے ہیں تو یہ بھی اولا وکی طرف سے نافر ماتی شار ہو تی ہے۔

## والدين كوتيز نگاه ہے و يكهنا

(١٣٣/٢): -عن عروة بن الزبير قال: ما بَرُّ والليه مَنْ أَحَدُ

النَّطُوُّ النِّهِمَا. (١٣٣)

## حضرت عردہ بن زیر فرماتے ہیں کہ جس فخص نے والدین کی طرف تیز نگاہ

(١٣٢) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٢٤١ بناب لين الكلام لوالديه. وعزاه مي فنضل الله المصممة للطيري في التضنير وعبد الوراق والخرائطي في مساوي الأخلاق.

(١٣٣) اخرجه أبن الحوزي في كتاب البر و الصلة (١٤٣)\_

ے دیکھااس نے اپنے والدین کی فرمانیر داری نمیں کی۔

#### والدكرة كے چلناياس كانام لينا

(۱۳۳۳):-سمعت ابن محيريز يقول: من مشي بين يَدَيُ أبيه فقد عُقَه، إلا أن يمشي فيميط له الأذي عن طريقه، ومَنُ دعا أباه باسمه أو بكُنيته فقد عَقَه ، إلا أن يقول يا أبه (١٣٣)

حفرت این محریز فرماتے ہیں جوآ دی اپنے باپ کے آگے چلاتو اس نے مجمی نافرمانی کی ہاں اگر اس لیے چلا کو اس کے مارے سے تعلیف دہ چیز بٹائے گا تو مشتنی ہے اور جوآ دی اپنے ہاپ کو اس کے نام سے بکارے گا یا کنیت سے تو اس نے بھی باپ کی نافرمانی کی ہاں اگر یوں کے نیا جان ۔

## تيزنكاه يعدد كجينااورغم يبنجانا

(١٣٥/٣):-عن مُجاهد قال: لا ينبغى للولد أنَّ يدفع يد والده عنبه إذا حسربه، قبال ومَنْ شَدَّ النظرَ إلى والديه فلم يَبِرَّهما، ومَنُ أدخل عليهما حزنا فقد عَقُهما. (١٣٥)

حضرت بحایدٌ فرماتے ہیں گداولا دکے لیے مناسب نیس کدوہ باپ کے ہاتھ کورو کے جب باپ اس کو مارتا چاہے اور جس نے والدین کی طرف تیز نگاہ سے دیکھااس نے والدین کی فرما نبرداری نہیں کی اور جس نے والدین ہیں تم واخل کیا تواس نے بحلی نافرمانی کی۔

## باپ کےخلاف مقدمہ پیش کرنا

(١٣٧/٥): -عن المحسن قال: إليه منتهى القطيعة أن يجافى

(\$ ٣٤) اخرجه ابن الجوزي في كيّاب البر والصلة (\$ ١٤٤).

(١٣٥) اخرجه ابن الحوري في كتاب البر والصلة (١٤٥).

الرجل أباه عند السلطان.(131)

حفرت حسن بصری فریاتے ہیں والدین ہے قطع تعلقی کی انتہاءیہ ہے کہ آدی این والدین ہے قطع تعلقی کی انتہاءیہ ہے کہ آدی این والد کے مقابلے میں بادشاہ کے سامنے جھٹر ااور مقدمد لے کر جائے ( ایک جج اور پنجائیت کے سامنے )۔

#### والدين كي بجهة داب

(۱۳۷۱): -المحسين بن أحمد الضبعي قال سمعت أبي قال سمعت أبي قال سمعت فرقدا قال: قرأت في بعض الكتب: ما بَرَ وَلَدٌ مَدُ بَصَرَه إلى والديه، وأن النظر إليهما عبادةً ، ولا ينبغي للولد أن يمشي بين يمدى والديه، ولا يتكلم إذا شَهِدًا ، ولا يمشي عن يمينهما ولا عن يسارهما إلا أن يدعو إنه في جيبهما، أو يأمر انه فيطيعهما ولكن يمشى خلقهما مثل عُبُدٍ ذليل (١٣٤)

حضرت فرقد فرماتے ہیں ہیں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس اولاد
نے فرمانیرواری نہیں کی جس نے اپن نگاہ والدین کی طرف تیز کر کے دیکھی
جب کہ والدین کی طرف بیارے و کھنا بھی عبادت ہے اور اولاو کے سلیے
مناسب نہیں کہ وہ والدین کے آگے چلیں اور جب وہ موجود ہوں تو بات نہ
کرے اور شان کے دائیں چلے اور شیا کی ہاں اگر وہ ساسنے بلا کی تو ان کو
جواب دے یا کوئی تھم ویں تو ان کی فرما نبرواری کرے لیکن وہ ان کے جیمیے عاجز
غلام کی طرح ہلے۔

<sup>(</sup>١٣٦) أخرجه ابس المساوك في البر والعبلة رقم (١١١) وعند ابن المباوك يتحالي ، ومنعني المحافة المخاصمة، والمحالة معينة الوالدين عند السلطات ومعناهما قريب وهي والمخاصمة والعيب عند السلطان.

<sup>(</sup>١٣٧) احرجه ابن الحوزي في كتاب البر والضلة (١٤٧).

## والدكي خلاف حجت قائم كرنا

(١٣٨/٤): -عن يزيد بن أبي حبيب قال: إيجابُ الحُجَّة على الوالد عقوق (١٣٨)

حضرت بزیدین صبیب فرماتے میں کدوالد کے خلاف جے کو قائم کر ماجھی نافر مالی ہے۔

## والدين ہے جھڙڪ كر بولنا

(١٣٩/٨): -عـمارة يقول سألت الحسن عن البِرَ، فقال الحُبُّ

والبِّذُل. قلتُ: فما الفُقوق. قال: تهجرهما وتحرمهما. (١٣٩).

حضرت عمارہ بن میران فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بھری سے حضرت عمارہ بن میران فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن بھری سے والدین کی نافر مانی کا اور فرج کرتا اور فرج کرتا ان کی فرمانیرواری ہے میں نے کہا نافر مانی کیا ہے فرمایاان سے جعزک کر بولنا اور ان کو مرکمنا۔

## مال باپ كاتفكم ندماننا

(١٥٠/٩): -عن كعب أنه سئل عن العقوق فقال: إذا أمرك أبواك فيلم تنظمهما فيقيد عققتهما، وإذا دَعَوا عليك فقد عققتهما العقوق كله, وفي لفظ عن كعب إنه قال: إذا أقسم عليه فيلم يفعل، وسأله فلم يعطه، وشكى إلى الله ما يلقى منه، فذلك العقوق كله (١٣٠)

<sup>(</sup>١٣٨) اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (١٤٨)\_

<sup>(</sup>١٣٩) أخرجه ابن المبارك في البز والصلة رقم (١١٨).

وزاد" ثم قال: قال الحسن: النظر إلى وجه الأم عبادة فكيف ببرها "\_

<sup>( . £ 1 )</sup> اخرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة ( . 10 )..

حضرت کعب سے والدین کی نافر مانی کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں فے فرمایا تیرے دالدین کے خاص کے درائے کونہ مانا تو تو نے ان کی بات کونہ مانا تو تو نے ان کا نافر مان بافر مانی کی اور جب وہ تیرے خلاف بدوعا کریں تو تو کال طور پر ان کا نافر مان کی موری ہے کہ جب باپ تیم و سے اور جواولا و مسلم مانے اور اس سے کوئی ضرورت مانے اور وہ نہ و سے اور جواولا و کی طرف سے اس کو مصیبت پنجے باب اس کی اللہ کے سامنے شکایت کرے تو بیا سے نافر مانی بین واغل ہے۔

#### ياب نمير:17:

# اولا د کے حق میں وائدین کی د عاکی قبولیت

## والدكي دعار دنبين هوتي

(١٥١/): -عن ابن مسعود قال: ثلاثة لا تُرَدُّ دعوتُهم: الواللَّء

والمظلوم، والمسافر. (١٣١)

حضرت عبدالله مسعودٌ فرماتے ہیں تین فتم کی دعا نمیں رونبیں ہوتیں والد ک دعام ظلوم کی دعااور مسافر کی دعا۔

#### والدكى دعاسه مال اوراولا وكابقاء

(١٥٣/٢): -البحسين يتقول: دعساءُ الوالدين يثبَت المبالُ

والولد.(۱۳۲)

حضرت جسن بصريٌ فرمائتے ميں كه والدين كى وعا مال كواور اولا وكو تابت اور

قائم رکھتی ہے۔

## والدكى دعانجات ہے

(١٥٣/٣): - حفص بن أبي حفض السوّاج قال سمعت رجلا

#### يسأل الحسن: ما دعاء الوالد لولده؟ قال: نجاة. (١٣٣)

- (121) الحرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة (١٥٢).
- (١٤٢) اعربه ابن العوزي في كتاب البر والصنة (٥٣).
  - (١٤٣) أخرجه ابن المبارك في البر والصلة رقم (٥٥).

والدكي دعائے آ گے كوئى ركاد ثنييں

(١٥٩/٣):-عـن مـجاهـد قال: دعوةُ الوالِد لا تُحَجّبُ عن الله عزّوجلُ (١٣٣)

حضرت بجابة من فرمايا والدى وعاكى خداتهالى كرماسنة كوئى آرتبيس بوتى ـ
(١٥٢/٥): -عن مجاهد قال: ثلاث لا يُحجَبُنُ عن الله عزّ وجلَ:
دعوةُ الوالد لولده، والمظلوم، وشهادة أن لا إله إلا الله (١٣٥)،
حضرت بجابة فرمات بين تمن تم كلمات ايس بين جن كى الله كرمات ركا وثين بين جن كى الله كرمات ركا وثين بوتى والدكى اولا وكيلن وعااور مظلوم كى بدرعااور لا الله الاالله كى والى \_

## والده كي دعا كي عجيب تا ثير (حكايت)

(۱۹۵/۱): -عبدالرحمن بن أحمد يقول: سمعت أبى يقول: جاء ث امرأة إلى ابن مخلد، فقالت: إنّ ابنى قد آسَرَه الرومُ ولا أقْدِرُ على مالٍ أكثر من دُويْرةٍ، ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلى من يفديه بشيء فليس له ثبل ولا نهار ولا نوم ولا قرار، فأطرق الشيخ و حَرَّ كَ شفتيه، فلَيْفُنا مدة فجاء تِ المرأةُ ومعها ابنها وأحدث تدعو له، وقالت: حديث يحدثك به، فقال الشات: كنت في يدى بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى، وكان له إنسان يستخدمنا كل يوم، فخوج إلى الصحراء لنخدمه ثم

<sup>(</sup>٤٤٤) أحرجه ابن المبارك في اليو والصلة رقم (٠٥).

<sup>(</sup>٥٤٠) احرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (١٥١).

يردّنا وعلينا قيودُنا، فينما نحن نجي من العمل بعد المغرب انفتح القيد من رجلي ووقع على الارض ووصف اليوم والساعة، فوافق الوقت اللذي جاء ت المعرأة ودعى الشيخ، قال: فنهض اللذي كان يحفظني فصاح عَلَيَّ وقال: كسرتُ القَيْدَ؟ قلت: لا انه مسقط من رجلي؟ قال: فتخيروا خبر صاحبه، وأحضر الحدّاد وقيدوني فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلي، فتحبّروا في أمرى ، فذعوا رهانهم، فقالوا لي: ألك والدة ؟ قلت: نعم. قالوا: أعرى ، فذعوها الإجابة، وقالوا: أطلقك الله فلا يمكننا نقيدك ، فوردي وأصحبوني إلى ناحية المسلمين. (٢٦١)

حضرت عبدالرحن بن احمد بیان کرتے ہیں ہیں نے اسپے والدے سنا کہ
ایک عورت حضرت ابن مخلقہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہا میرے بیٹوں کورومیوں
نے قید کر لیا ہے میرے پاس ا تفال نہیں ہے کہ ہیں دے کر کے فرید کرسکوں اگر
آپ کسی کی طرف اشارہ کردیں جو پھے فدید یہیں دے دے کیونکہ میرے بیٹے کانہ
دن ہے ندرات نہ فیند ہے نہ قرار ہے۔ تو شخ نے سرجھکایا اور اپنے ہونٹوں کو
حرکت دی تو ہم پچھ دن تضہرے کہ وہ عورت اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے آئی
حضرت ابن مخلد کو دعا دینے گی اور کہا بجیب بات ہوئی جوآپ کویہ بیٹا سناتے گاتو
جوان نے بیان کیا کہ میں روم کے ایک ہادشاہ کے قبضے ہیں تھا جس میں اور بھی کئی
قیدی شخص کی کا کہ میں روم کے ایک ہادشاہ کے قبضے ہیں تھا جس میں اور بھی کئی
تاکہ ہم اس کی خدمت کریں چھروہ دانہ ہم سے خدمت لینا تھا اور بیزیاں ہمارے پاؤل
تاکہ ہم اس کی خدمت کریں چھروہ دائیں لیا تا تھا اور بیزیاں ہمارے پاؤل
میں بڑی ہوتی تھیں ہم اس خالت میں ایک دن مغرب کے بعد آر ہے تھے کہ
میں بڑی ہوتی تھیں ہم اس خالت میں ایک دن مغرب کے بعد آر ہے تھے کہ
میں بڑی ہوتی تھیں ہم اس خالت میں اور نہین پڑر گئیں پھراس نے دودن اوروقت

<sup>(</sup>١٤٦) اخرجه إبن الحوزي في كتاب اسر و الصلة (١٥٧).

بیان کیا۔ تو وہ وہ ہی وقت کلا جس میں وہ خورت اس بزرگ کے پاس آئی تھی اور بزرگ نے دعا کی تھی وہ جوان بیان کرتا ہے کہ ہ قضی جو بری گلبداشت کرتا تھاوہ بھی پر چلایا اور کہا تم نے بیڑیاں کاٹ ویس جو بری گلبداشت کرتا تھاوہ سے گرگئ ہیں تو وہ اس بات سے جیران ہوئے چراد بارکو بلایا اور جھے بیڑیاں ڈال دیں میں پھر چند قدم جلا اور بیڑیان کھر گرشکی تو وہ میرے معاملے سے جیران ہوئے پھرائے وہ میرے معاملے سے جیران ہوئے پھرائے وہ میرے معاملے سے جیران ہوئے کھرائے تاہوں کو بلایا تو انہوں نے بھے سے فیران کی ہوئے گھرائے وہ میرے معاملے سے جیران ہوئے کہا اس کے تیرک والدہ کی وعا قبول ہوئی اور انہوں نے کہا گئی جہے کہا کہ تیرک والدہ کی وعا قبول ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی اور انہوں نے کہا کہا کہ جس کو القد جھوڑی ہوئی کے مسلمانوں کے علاقے تک پہنچاویا۔

#### باب نمبر:18

# الودرا بالفرف والدين أل براب والمورث

### والدین کی بددعا بوری ہوکررہتی ہے

ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على وللِعما. (١٣٤)

حضرت ابوہریر فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی نے فرمایا تین مشم کی دعا تعیں مقبول ہیں ان کی تبولیت میں کوئی شک نبیس مظلوم کی دعا مسافر کی وعا اور والدین کی اولا دیر بدوعا۔

### حضرت جنية بروالده كى بدوعا كاوبال

(۱۵۹/۲) - مدیث): -عن أبسي هويرة رضي الله عنه عن وصول الله مَنْشِطُ قَالَ: كَانَ جُورِيجِ وَاهِبَا فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ، وكانِ واعي بقر

(١٤٧) أخرجه أحدد في المستد ٢٥٨/٢ وأبو دارد الطوالسي في المسند ص ٢٦٩ والبخاري في الأدب السفرد ص (٢٨) باب دهوة الوالدين (٣٦) وأبو داود ١٨٧/٢ كتاب الصلاة باب المتعاء بظهر الغيب (٣٦٤) والترمذي ٢٤٤٤ كتاب البر والصلة باب ما حاء في دعوة الوالدين (ه ١٩٠) وابن ماحة ١٢٧/٢ كتاب الدعاء باب دعوة الوالد (٣٨٦٢) وصححه ابن حيان، أورده الهيشمي في موارد الظمان ص ٤٩٥ حديث (٢٤٠٦) يَأْوِى إلى أسفل صومعته، وكانت امرأةً من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فألتُه أمّه يوما فقالت: جُريجُ. وهو يصلى فقال في نفسه: أسى وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صوحت به الثانية والثائلة، فلم يجبها قائت: لا أمالك الله يا جريجُ حتى تنظر في وجوه فلم الممّومسات. ثم انصرفت، فولدت تلك المرأة فقالوا: ممّن ؟ قالت: من جُريج. فضربوا صومعته بالفؤرس حتى وقعت وجعلوا ينده إلى عنقه بحبل ثم مُوبه على المومسات فرآهن فتبسّم وهن ينتظرن إليه فقال الملك: ما تزعم هذه قال: ماتزعم؟ قال: تزعم أن ولسها منك قال: أين هذا المسغير فأقبل عليه، فقال: مَن أبوك؟ قال: وعي البقر. قال المنك أنجعل صومعتك من أبوك؟ قال: لا رُدُوها كما كانت، قال: فما الذي تُبسّمت؟ قال ذهب ؟ قال: لا رُدُوها كما كانت، قال: فما الذي تُبسّمت؟ قال

صفرت الوجريرة بروايت بكرجناب رسول الله علي في فرمايا كرجناب رسول الله علي في فرمايا كرجناب رسول الله علي في ادت جرادت فالمن من المن المن كاجراف والا اس مع مادت فاف كروايا كاجراف والا اس من من الكروات الله في والدي كروايا أن ما ل تمي

(١٤٨) أخرجه البخارى ٩ / ٩ و كتاب الأنبياء باب قول الله " واذكر في البكتاب مريم" (٣٤٣٦) وأخرجه أيضا في الأدب المفرد. كذا في فضل الله المصدد / ٧٧ و وصلم ٤ / ٣٤٣٦) وأخرجه أيضا في الأدب المفرد. كذا في فضل الله الصدد / ٧٧ و وصلم ٤ / ٢٩٧٦ / ١٩٧٧ كتاب البر والمصلة باب تقديم بر الوالدين (٨ / ٥٠٥٠) قبال المحافظ في الفتح: إن الصلاة إن كانت نفلا وعلم تأذى الموالد بالمرك وحبث الإحابة وإلا فلاء وإذ كانت فرضا وضاق الوقت لم تأذى الموالد بالمرمن، و حالفه غيره لإنها تعديم بالشروع، وعالمه غيره لإنها شاخرم بالشروع، وعند المالكية أن إحابة الوالد في النافلة أفضل من التمادى فيها كذا يحب عند المحتفية في النفل لا الفرض فإن علم أنه يصلي لا بأس هن أن لا يحبه ، وإن لم يعلم أحابه.

ا يك دن جريج ك ياس اس كى والده آكى اوركها جريج وجريج تماز يره ورباتها اس ت ول يس كما اكي الرف يرى ال يكار في بودوورى الرف عي تمازير حد ا مول تواس نے یک سوچا کدد والماز کوتر چے دسداس نے دوسری دفعہ می اس کو بھارا اورتیسری دفع بھی اس جب جریج نے مال کوجواب تددیا تو مال نے کہا اللہ تھے اس وقت تک نه مارے حتی که تو تیخریون کامند دیکھ لے چروہ واپس چکی کی اوراس حورت نے بچہ جنا تو لوگوں نے کہا کس کا ہے اس نے کہا جرت کا تو لوگوں نے جریج کے عیادت خانوں کو کلیاڑوں ہے تو ڑاحتی کہ وہ کر کمیا۔ اور جریج کے ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ رہی ہے باندھا چراس کو تجریوں کے باس سے گز اراجب جریج نے ان کودیکھا توم سحرابزے جب کرتھریاں جریج کی طرف و کیوری تھیں بادشاه نے کہا اس مجری کا کیا خیال ہے جرائے نے کہا کیا خیال ہے؟ تو بادشاہ نے کہااس کاخیال ہے کہاس کا بجہ تھ سے پیدا ہوا ہو جر ج نے کے کہاوہ بجہ کہاں ہے توجرت نے نے کی طرف دیکھا اور کھا تیرا باب کون ہے؟ نے کے کہا گائیوں کا جرواباس وقت بادشاه نے كها كيا بم تيراعبادت خاندمونے سے بنوادين كمانيس اس کودیسے تی تھیر کردو ہیے پہلے تھا چر بادشاہ نے کہاتم کس وجہ سے مسکرائے تھے کہا آیک بات تھی جس کوئیں جا منا ہوں جھے میری مان کی بدوعا لگ بی تھی۔ مجروہ بات *ذکر کر*دی۔

# جمولے میں تفتگو کرنے والے جمن بجے

(١٢٠/٣-مديث): -عن ابي هويوة عن النبي تَنْفِظُهُ قال: لم يعكلم في المهد إلا ثلالةً: حيسي ابنُ موبم.

وحساحب جُريبج وكنان جريبج رجلا حابدا فالعذصومعة ضَكان فِيها فَاتَتُه أَمَّه وعو يصلي ، فقالت: ياجويجُ فقال: ياربِ أَتِي وصالاتى فاقبل على صالاته فانصرفت أمّه فلما كان الغَدُ الته، فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته. فقالت: اللهم لا تُعِنّه حتى ينظر في وجوه المعومسات فته كر بنوا اسرائيل جُريجا وعبادته. وكانت امرأة بنيًا يُتَمَثّل بحسنها. فقالت إن يُستتم الأفتنة لكم، قال: فتعرضت له فلم يلتغت إليها فقالت إن يُستتم الأفتنة لكم، قال: فتعرضت له فلم يلتغت إليها فقات واعيا كان ياوى إلى صومعته فامكنته من نقيبها فوقع عليها فبحسلت، قطماً ولندت قالت: هو من جُريج. فأتوه فاستولوه فحسلت، قطماً ولندت قالت: هو من جُريج. فأتوه فاستولوه وهنموا صومعته وجعلوا يضربونه. فقال: ما شأنكم قالوا زَيَتَ بهذه البغي فولدت منك. قال: أين الصبي ؟ فجاؤوا به، قال يهذه البغي فطمن في بعثه دعوني حتى أصلى، فصلى فلما انصرف أتى المصبى فطمن في بعثه فقال: بالله يا غلام مَن أبوك ؟ قال فلان الواعي، فأقبلوا على جُريج يُقبَلُونَه ويتمتحون به، وقالوا تبني لك صومعتك من خفي فال: لا. أعيدوها من طين كما كانت، ففعلوا.

ويُنّا صبى يوضع أمّد فمرّ رجل راكب على دابة فارهة وشاوة حسنة، فقالت أشه : اللهم اجعل ابنى مثل هذا . فترك النّذى وأقبل إليه فنظر إليه، فقال: اللهم لا تجعلنى بِثلَه. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. قال فكانّى انظرُ إلى رسولِ الله على يُحكى ارتضاعه باصبعه السبابة في فعه فجعل يعضها قال: ومروا بيحارية وهم يضربونها ويقولون زَنَيْتِ سَرَقْتِ وهي تقول: حَسُبِي بَعَارِية وهم يضربونها ويقولون زَنَيْتِ سَرَقْتِ وهي تقول: حَسُبِي اللهم الوكيل. قبالت أمّه: اللهم الا تجعل ابنى مِثْلَها، فترك الرّضاع ونظر إليها، وقال: اللهم اجعلنى مِثْلُها. فهناك تواجعا الرّضاع ونظر إليها، وقال: اللهم اجعلنى مِثْلُها. فهناك تواجعا المحديث فقالتُ: اللهم المحديث فقالتُ: اللهم المحديث فقالتُ: اللهم

اجعل ايني مثله فقلت: اللهم لا تجعلني مثله ، ومروا بهذه فقلت:
اللهم لا تبجعل ابنى مثلها ، فقلت: اللهم اجعلني مثلها قال: إنَّ
ذاك الرجل كان جباراً فقلت: اللهم لا تجعلني مِثْلَه، وإنَّ هذه
يقولون لها زُنْيَتِ ولم تَزُنِ، وسَرَقَتٍ ولم تسرق، فاقول: اللهمُ

حعرت الوہريرة سے روايت ہے كه جناب رسول اللہ على في الم جمولے میں سوائے تمن بچوں کے کسی است نہیں کی ایک میسی میں مریم شے اور ووسرا جرائج والا ( بير ) اور واقعد بيدوا كهجريج نيك آدى تقااس في موادت فاند بنایاوہ اس میں رہتا تھا اس کے باس اس کی ماں آئی اس نے کہا جرت تو وہ تماز برحد باتفاق برت في كايارب أيد طرف ال بالدى عدومرى طرف المازع بحروه الى نمازى طرف متوجه موكيا اور مال وايس بيل في بحركل كوآ في تويكارا ا جريج تواس في كما ايك طرف ال عاوروومرى طرف تماز ع مكروه افي تماز ك فرف متيج موا يكرمان في كوال عاشة اس كواس وقت تك موت ندوياجب تك يرتفريون كامندندد كي محرى اسرائيل ش جري ادراس كي عبادت كالذكرو عل يزاليك تجري موريد تعي مس كيان كاهاليس دى جاتى تحيل است كا اكرتم ما موقوش ال كرتبار مد في الحان عن الدل ي مول جنا تيده جري ك سامنے آ کی لیکن بری منے اس کی طرف العبد سکی مگروہ ایک جرواہ کے یاس آ گی جوجرت کے عماورے خانے شمار ہتا تھا اس نے اسپے آپ کواس کے قابوش وے ديا اوروه يرواباس يرواقع موكياجس عاس مورت كحمل موكيا بحراس مورت نے بید جناتو دہ مورت کینے گل یہ جرت کا ہے تو لوگ جرت کے پاس آئے ادراس کو مبادت فانے سے بیج اتارا اور اس کے عبادت فانے کو گرایا اور اس کو مارنے

<sup>(</sup>١٤٩) اعربته ابن البعوزي في كتاب البروالصلة (١٦٠).

گے تو اس نے کہا تہیں کیا ہے تو انہوں نے کہا تو نے اس دیڈی کے ساتھ وزیا کیا
ہے اور اس نے تیرا پید جنا ہے اس نے کہا وہ پیر کہاں ہے تو وہ نیچ کو نے آئے
جریج کو لایا کہا تھے چھوڑ دو تی کہ بیس نماز پڑھاوں اس نے تماز پڑھی اور سلام پیرو
پیریچ کو لایا کہا تو اس کے پیٹ بیس الکی چھوکر جریج نے کہا تھے خدا کی تم اے
بیج تیرایا ہے کون ہے اس نے کہا ظلال تے وابا بھر دہ جریج کی طرف متوجہ ہوئے
اس کو چو نے گے اور اس کو (تیرکا) ہاتھ سے چھونے گے اور کئے گے ہم تیرے
لیے تیرا عبادت خاش سونے سے بنادیں اس نے کہا تیس اس کو ویسائی بنا دو شی کا
جیسا یہ تھا تو انہوں نے دیسائی کیا۔

ای طرح سے ایک بچدال کا دودم نی ر باتھا ایک سوار ترزان رمونی سواری يرسوار موكر كذرا تواس كى مال في كها الصالقة بمرت ين كواس جيها بنادية سنے نے بہتان چوڑا اور اس کی طرف متوجہ موا اور و کھا چرکھا اسے اللہ جھے اس نهيها ندينانا مجريبتان كي طرف متوجه بوااوروووه فاشروع كرديا دراوي مديث كيتية بين توياكه بين حضور عليه السؤام كي طرف وكجه ربي بول جسبه كدهنور عَلَيْنَ شَهَادت كَى أَكُلُ كُواتِ مندش وَالْ كروود علين كَالْ دَكَمَار مع مِن اور اس کوچوں دے جیں مضور علیہ السلام نے فرمایا چر کھولوگ ایک لوغ ی کو لے کر جارب سے اور اس کو مار ب محصد اور کھدرے محفظ نے زنا کیا اور چوری کی ہے اوروه كبدرى تحى مصالله كافى بهاوروى بهترين كادسازيد مال يركبااسدالله مرے بینے کواس جیسا نہ بنانا تو اس نے دود مدینا چوڑ دیا اور اس لونڈی کی طرف و یکھا اور کیا اے ابلہ مجھے اس جیسا بنادے اس وقت ووثوں مال بیٹے کا تحرار مواتومان في كبا ..... أيك وي جيز رفكر موادي والأكر راتوش في ما اسدادله بمرسد يبيغ كواس جيسا بعاوس فوقوت كيا عصاس جيها تدبعا يا اورياوك اس اویزی کو لے کر گزرے وہی نے کھا میرے سیچے کواس جیسان بداتو تونے کیا

اے اللہ جھے اس جیسا بنادے تو بچے نے کہا دوآ دی طالم جا برتھا تو میں نے کہا اے اللہ جھے اس جیسا نہ بنا اور جس عورت کو لوگ کہدرہ سے کہ تو نے زنا کیا ہے حالا تکداس نے حالا تکداس نے چوری کی ہے حالا تکداس نے چوری کی ہے حالا تکداس نے چوری تیں کی اس نے جس نے کہا اے اللہ جھے اس جیسا بنادے۔

### والدین کی ہر دعا مال اور اورا دکوتاہ کرویتی ہے

. (١٩١/٣- مديث): -البحسين يتقول: دعاء الوالدين يستأصل المال والولد (١٥٠)

وفي رواية عن الحسن قيل له ما دعاء الواللين للولد؟ قال: نجاة قيل: فعليه؟ قال: استنصاله.

حضرت حسن بصری فرماتے ایس کہ والدین کی بدوعا مال اور اولا و کی جز کو کاٹ و تی ہے۔

اورا یک روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حسن بھری ہے ہو چھا گیا کہ والدین کی اولاد کے حق میں دعا کا انجام کیا ہے فرمایا نجات کہا تھیا یدد عا کا فرمایا جڑکاٹ دینا۔

(١٥٠) أعرمه ابن الميارك في الير والصلة(٤٥).

#### بابنبر:19

# المبيئة الديالي الماء المناسبة المقاه الذه

## والدين سے بيزار براللد كى رحمت بيس موكى

حضرت بل بن معاذ بن الس بهنی است والد سے روابت کرتے ہیں کہ می است والد سے روابت کرتے ہیں کہ می کرمے منطقة نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی کے بچھ بند سے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف و کھے گا حرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں قر مایا است والمدین سے براکت کا اظہاد کرنے والم اور ان سے مند موڑ نے والم اور ان بی اولا دسے براکت کا اظہاد کرنے والما اور وہ ان کے انعام کا انکاد کرد سے اور تا میں کری کرے اور ان سے براکت کا انکاد کرد سے اور تا میں کری کرے اور ان سے براکت کا اظہاد کرد سے اور تا میں کری کرے اور ان سے براکت کا اظہاد کرد سے اور تا ہیں کری کرے اور ان سے براکت کا اظہاد کر ہے۔

<sup>(</sup>١ = ١) أخرجه أحمد في المسئد ٤ ٤٠/٣ أخمن مسئد معاذ بن أنس المعهني رضي الله عند

#### اولاوست بيزاري كاوبال

(۱۹۱۳-مدیث): -عن أبی هنویدة رضی الله عنه أنه سمع رمسول الله نَائِشُهُ بِشُول: أَیُسما رجل جَسَحَدُ ولله وهو ینظر إلیه ، احصحب الله عزّوجلّ عنه، وقطیحه الله تعالی علی رؤوس الأولین والأخرین: (۱۵۲)

حعزت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ میکافی نے قرمایا جو آدی اپنی اولاد کا (اسپے آپ سے ہونے کا) انکار کرے جب کہ اولا داس کی طرف د کیوری ہوتو اللہ تعالی جی اس سے بردہ کرلیں کے اور اس کو اولین و آخرین کے مامنے رسواکریں گے۔

(۱۰۱)أحرجه السائي ٦ /۱۷۹ – ۱۸۰ كتاب الطلاق باب العقليظ في الانتشاء من الولد والدارمي ٢ /١٥٤ باب من جمعد وليه وهو يعرفه والدر المتور كلسوطي ٢٤/٠

#### بابنمبر:20

# ا پنایا بات ساوه و سی اور ن شرف این نسوت کرنا

## سمى اوركوباپ بنائے اور كہنے برخدا كى لعنت

(١٦٥١- حديث): -عن إبراهيم السمى عن أبيه قال خطبنا على عليه السمى عن أبيه قال خطبنا على عليه السلام فقال: مَنْ زعم أنْ عددنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله ، وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. فقد كذب، قال: وفيها قال رسول الله عليه : ومَن ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صَرَفاً ولا عَذَلًا. (١٥٣)

حضرت ابراہیم تھی اپن والدے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حضرت علی فی منظرت علی اپنے اور فرمایا جو آدی ہی گان کرتا ہے کہ ہمارے پاس کماب اللہ اور اس محید جس ہیں اونٹ کے دانت تو ڑے جانے کے متعلق دیت کا تھم ہے اور زخیوں کے متعلق احکام ہیں، کے سواکوئی اور چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو اس نے جموث بولا۔ اس محیفے میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدی نے اپنے بولا۔ اس محیفے میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدی نے اپنے

(١٥٢) أخرجه البخاري ٩٧/٤ - ٩٨ ينجوه كتاب قضائل المدينة باب حرم السمدينة (١٥٢) ومسلم ٢ /٩٩٤ - ٩٩٦ كتاب السحيج بياب فيضل المدينة (١٨٧٠) والترمذي ٤ /٣٨١ كتاب الولاء بياب صاحاء فيمن تولي غير مواليه (٢١٢٧)\_

پاپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اسپتے بیٹے ہونے کی نسبت کی یا اسپتے موثی (مالک) کے علاوہ کسی اور کو طرف اسپتے بیٹے ہونے کی نسبت کی یا اسپتے موثی الحدث کے علاوہ کسی اور سب او کول کی اللہ تعالی اس سے قیامت کے دن نہ تعلی اعمال قبول کرے گااور نہ فرض اعمال ب

# ممنی اورکو باب بنانے برجنت معروم رہے گا

المحمد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المعدد المناسبة المناس

حضرت ابویٹیان ہانیدی فرماتے ہیں میں نے مضرت سعد سے سنا فرما رہے تھے کہ میرے کا تول نے سنا ہے اور میرے ول نے صفور علیہ السلام سے اس بات کوشمکا نے میں رکھا ہے کہ جس نے اپنے جیٹے ہوئے کی نسبت اپنے باپ

(٤ - ١) أخرجه البخارى ٢ / ٤ ٥ - ٥ كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أيه (٢٧٦٦) و (٢٧٦٧) ومسلم ١ / ٠ ٨ كتاب الإيسان باب بيان نقصان الإيسان بالب بيان نقصان الإيسان بالمعاضى (٢ ٢٧٦٥) ومسلم ١ / ٠ ٨ كتاب الإيسان باب بيان نقصان إلى غير أيه أن يدحل في الوحيد كالمقداد بن الأسود، وإنما المراد من تحول عن نسبته لأبه الى غير أيه حالما عامدا معتارا، وكانوا في الحاهلية لايستنكرون أن يتبنى الرحل ولد غيره ويصبر الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى ترل قوله تعلى فودعوهم لآباتهم عو أقسط عند الله في فسب كل واحد إلى أبه الحقيقي وترك الاستساب إلى من تبناه فيذكر به لقصد التسبب الحقيقي كالمقداد بن الأسود وليس الأسود أباء ، التصريف لا لقصد النسب الحقيقي عمرو بن ثعلية بن مغلك بن ربيعة البهراني ، المطرقة عام البارى ١٠٠٤ هـ المطرقة عام البهراني ،

کے علاوہ کی اور کی اطرف کی حالا تک وہ جاتا ہے کہ وہ اس کاباب نیس ہے تو اس پر جنت حرام ہے فرمایا کہ پھر میں حضرت الو بکرہ سے طا اور ان کو بد بات سنائی تو انہوں نے بھی کہا کہ میرے بھی کا نوں نے بد بات سی ہے حضور علید السلام سے اور میرے دل نے اس بات کو بھی محفوظ کیا ہے۔

سمى اوركى طرف اسيخ بيني مون كى نسبت كرنا كفرب

(۱۹۲/۳-حدیث): عن أسبی فَرَانه سه مع رسول الله ظَلَيْتُهُ يَقُولَ لله سه و سول الله ظَلَيْتُهُ يَقُولَ: ليس من رجل الآهي لغير أبيه وهو يعلمه إلا كَفَرَ (١٥٥) معرت الوورِّ بي رحم عَلَيْقَة بي يرفر ماتِ معرت الوورِّ بي روم عليه بي روم الين آپ كوكس اور كي طرف منسوب موسي سا آوي كويه بات ورست بيل كروه الين آپ كوكس اور كي طرف منسوب كرده جا تركم وه جا تركم والي الرف منسوب كرده جا تركم ووجا تركم والي الرف الرفيار

(١٧٢/٣-مديث):-عن أيني هويوة عن النبي تُنَكِّ قال: لا توغيوا عن آباتكم فمن وَغِبُ عن أبيه فهو كُفُرُ الأحاديث الأوبعة في الصحيحين.(١٥٦)

(۱۵۵) بأحرحه البحارى ٦ (٦٣/٣ كتناب السناقب (۱۵۰) مع زيادة قوله "بالله" وأخرجه مسلم ١ (٢٩ كتناب الإيسان باب بيان حال إيسان من رغب عن أبيه وهنو يعلم (١١٢) وقوله "كفر" البسراد من استحل ذلك مع علمه بالتحريم، وقبل: المراد كفر النعمة، وظاهر اللفظ غير مراد، وإنما ورد على سبيل التبغليظ، والزحر لفاعل ذلك أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فمل فعلا شبيها بغمل أهل الكفر.

انظر فتح الباري ٦٣٤/٦.

(۱۰۱) أحرجه البحاري ۱۲/۵۰ كتاب الفرائض باب من ادعى إلى غير أيبه (۱۸۱۸) ومسلم ۸۰/۱ كتباب الإيسان باب بيان حال إيسان من وخب عن أبيه (۱۲/۱۱۳)- حعزت الوجرية سے روایت ہے جناب دسول الله علاقة نے فرمایا اپنے
بالوں سے مندنہ موڑوجس نے اپنے باپ سے مندموڑ الواس نے کفر کیا۔
(فائدہ) اپنے باپ کوچموڑ کرکسی اور کا اپنے آپ کواولا و بتانا برزا کناہ ہے اور
یوا حاویث میں کفر بتایا گیا ہے یہ اس وقت ہے جب بتائے والا طال سمجے اور
حضور علیدالسلام نے بھی بطور تحدید اور تنبیہ کے فرمایا ہے یا یہ عنی ہے کہ ایسا کرتے

والا كافرول ك طريق محمشاب كام كرر اب

(قائدہ دوم) اگر کسی کی نسبت ہاپ کے علادہ کسی اور کی طرف مشہور ہو جائے جیسے زمانہ جالجیت میں آ دکی اسٹے آپ کوغیر ہاپ کی طرف مغمور ہو الد تعالیٰ نے بی آ بی کا طرف مغمور ہو الد تعالیٰ نے بی آ بیت اٹاری اُڈ عُو فلم اوراس کوکوئی پر آبیں مجماجاتا تھا پھر جب الد تعالیٰ نے بی آ بیت اٹاری اُڈ عُو فلم نسبت کر کے بکارہ بھی اللہ کے زویک انساف ہے) تو جرایک نے اپنی نبعت کو اور جس کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا اس کی طرف نبعت کو جموز و یا لیکن بعض اوک جو غیر باپ کی طرف مشہور ہو گئے تھے۔ تو مرف تعارف کی نسبت کی وجہ سے اس نسبت کو باتی رکھا ور ندنسب حقیق کی نسبت کی اوجہ سے اس نسبت کی وجہ سے اس کی جھٹی یا پ کا نام عمر و بن نظیمہ بن ما لک بین و بید البحر الل ہے۔ تفصیل سے لیے و کھئے۔

(فَعُ البارى ج الإصفى نبر ٥٦)

#### باب تبر:21

### ٠٠ ل وه ن د ميد ن حيد سندا سيند د ل و ميده ه ن ۱۹۱۶

(١٦٨/١- مديث) -عن عبد الله بن عسمرو قبال: قبال اللبي عليه الله بن عسمرو قبال: قبال اللبي عليه الله أن يَلْمَنَ الرجلُ والديّه ، قبل: يا رصولَ الله وكيف يلعنُ الرجلُ والديه قال: يَسُبُ الرجلُ أَيَا الرجلُ فَيسُبَ أَبَاهُ وكيف يلعنُ الرجلُ والديه قال: يَسُبُ الرجلُ أَيَا الرجلُ فَيسُبَ أَبَاهُ ويَسَبُ آمَّهُ (١٥٤)

حطرت حبدالله بن عروفرات بي كه جناب رسول الله ملك في فرايا بنا كنابول من سايك بنا من يه بنا من يه بنا وي الله ين كولست كرب عرض كيا كيا يا رسول الله آوى الني والدين كوكس لعنت كرسكنا ب فرايا آوى دوسرت آدى ك باب كوكالى ويتا بي ووواس كه باب كوكالى ديتا ب اورآوى اس كى ان كوگالى ويتا بي و دوجي اس كى مال كوگالى ديتا ب

# ابے والدین کوگالی کیے ولائی جاتی ہے

(١٦٩/٢-مديث):-عن عبيدالة بن عبمرو قبال قبال وُمنول:

(۱۵۷) أخرجة البخاري - 214/1 كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه (۱۵۷) و مسلم (۱۹۲) كتاب الإيمان باب بيان الكيائر وأكبرها (۱۹۲۹) . قيال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الفرائع ويوحد منه أن من آل فعله ولي منحرم يبحرم عليه ذلك الفعل، وان لم يقصد إل ما ينحرم والأصل في هذا المحديث قوليه تعالى "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله " الآيد انظر فتح البارى - 1841).

الله طَلَيْتُهُ: اإِنَّ مِنَ أَكِيرِ الْكِيائِرِ أَنَّ يَسَبُ الرَّجُلُ والَّذِيَّهِ، قَبِلَ: يَا رميول اللهُ وكيف يسبب والسلام، قبال يُسَابُ الرَّجُلُ فَيَسَبُ أَبَاهُ ويسبُ أمَّه فيسبُ أمَّهُ (١٥٨)

ر جمد) حضرت عبدالله بن عمرورض الله حما ، دوایت بخرمات بین کرجناب رسول الله تنظیف نے ارشاد فرمایا:

کیرو گذاہوں میں برا گناہ بہے کہ آدی اپنے والدین کوگائی دے عرض کیا کیا یارسول اللہ ووایت والدین کو کیے گائی دے گا؟ قربایا ووکسی آدی کو برا محلا کے گااوراس کے باپ کوگائی دے گا اوراس کی بال کوگائی دے گا تو وہ بھی اس کی ماں کوگائی دے گا۔

(١٥٨) أعرجه ابن السبارك في البر والصلة رقم (١٠١) وأعرجه أبو داود ٢٣٦/٤ كتاب الأدب في باب بر الوالدين (١٠١) والمترمذي ٢٧٦-٢٧٦ ٢٧٦٠ كتاب البر والمصلة بناب عقوق الوالدين ٢١٦/٢، وابن حبنان في صحيحه ٢٨٢/١ وقال ابن أبي حدمرة: في الحديث دليل على عظم حق الأبوين، وفيه العمل بالغالب لأن الذي يسب أبا الرحل يحوز أن يسب الإحراماه، ويحوز أن لا يقعل لكن الغالب أن يحببه بنجو قوله.

#### بابتبر 22

# و پ اپنی اوالو و دبیدگی دونی پیز میش ردون کر مکتاب

(الاعاسمديث): سعن ابن عباس قال قال رسول الله عَلَيْهُ: لا يُعِمَّلُ لسرجلٍ يـوّمنُ بسالله والبوم الآخِرِ أَنْ يَرَجعُ في هبتِه إلا الوالدُ. (١٥٩)

حضرت عبداللہ بن عمال سے روایت ہے جناب رسول اللہ علاقہ نے قربالا مسی آدی کے لیے طلال میں جواللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو کہ دوائی بہ کی ہوئی چیز میں رجوع کرے سوائے والدے۔

(١/١/٥- صريث):-عين النبي غُلَطِنَةُ أنه قال: لا يحلُّ لرجلٍ أنْ يُغَطِي العطيةَ فيرجعَ فيها إلا الوالدَ فيما يُغُطِي ولده. ( • ١ ١ )

(۹ ه ۱) اعرجه این آبی شبیة فی مصنفه ۲۷۷/۱.

(١٦٠) أخرجه أحمد في السند ٢ ٢٧٧ ضمين مسند ابن عباس عن ابن عمر وابن عباس مرفوعا و أخرجه أبو داود ٢ ٢٠٧ ضمين مسند ابن عباس الرجوع في الهية (٣٥٦٩) والترمذي ٤ ٤٤٧٤ كتاب الولاء والهية باب ما جاء في كراهية المرجوع في الهية (٣٥٢٩) وقبال هذا حديث حسن صحيح و اخرجه النسائي المرجوع في الهية باب وصوع الوائد فيما يعطى، وابن ماحة ٣/٥٩٧ كتاب الهيات بياب من أعطى ولذه ثم رجع (٣٣٧٧)، وابن حبان ذكره الهيشي في موارد الظمآن ص ٢٨٠٠ كتاب الهيوع باب هيته للأولاد (١٤٤٨) والحاكم في المستدرك ٢٠١٤) والحاكم في المستدرك ٢٠١٤) والحاكم في المستدرك ٢٠١٤ كتاب الهيوع بياب وليد البرجيل من كسيه وقال: هذا المستدرك ٢٠١٤) كتاب الهيات الهياب من قال لا يحل الوسيد والهياب الهيات حديث صحيح الإسناد وأقره الفحي، والهيابي في المنت ١٨٠٦) كتاب الهيات عليه من قال لا يحل لوسيد

حضرت عبداللہ بن عز اور حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول النسطان نے ارائد مایا:
جناب رسول النسطان نے ارشاد فرمایا:
سی آ دی کے لیے طال تیس کروہ عطیہ دے پھراس میں رجوع کرے گر والد (جوا پی اولا دکوویتا ہے والیس لے سکتا ہے )۔
والد (جوا پی اولا دکوویتا ہے والیس لے سکتا ہے )۔
(فاکمہ) احتاف نے ہاں ہرا کہ کو ہدکی ہوئی چیز میں دجوع کیا جا سکتا ہے گراس کے لئے شرائط ہیں مثلا اس چیز میں فیروغیرہ ندگی ہو، آ کے فروخت نے گراس کے لئے شرائط ہیں مثلا اس چیز میں فیروغیرہ ندگی ہو، آ کے فروخت نے گراس کے لئے شرائط ہیں مثلا اس چیز میں فیمیروغیرہ ندگی ہو، آ کے فروخت نے گراس کے لئے شرائط ہیں مثلا اس چیز میں فیمیروغیرہ ندگی ہو، آ کے فروخت نے گراس کے لئے شرائط ہیں مثلا اس چیز میں فیمیروغیرہ ندگی ہو، آ کے فروخت نے گراس کے لئے شرائط ہیں مثلا اس چیز میں فیمیروغیرہ ندگی ہو، آ کے فروخت نے کہ کراس کے لئے شرائط ہیں مثلا اس چیز میں فیمیروغیرہ ندگی ہو قبل میں دوغیرہ ندگی ہو وغیرہ ندگی ہیں ہو وغیرہ ندگی ہو وغیرہ ہو و

#### بابنبر 23

## والدين كي وفات بك إحدان ك ما تبهة هسن سنوك

#### نیک اولا دصدقه جاریه ب

(۱۲/۱- مديث): -عن أبي هويرة رضى الله عنه أن النبي تَلَيَّةُ قَالَ: اذا مات الإنسانُ انقطع عنه عملُه إلا من ثلاثٍ: إلا من صلقةٍ جسارية، أو علم يُنتفقعُ بسه ، او وليد مسالح يدعو له. أخرجه مسلم. (۱۲۱)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ اللہ اللہ فی ایاجب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے فرمایا جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے اس کاعمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تمن اعمال کے معدقہ جاریہ یا وہ ملم جس سے نفع انجایا جاتا ہویا نیک اولا دجواس کے لیے دعا کرے۔

### سات فتم کے صدقات جارہ

(٢/٢١- مديث): -عن أنسس عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: سَبُعُ

(۱۹۱۱) ۲۰۵/۲ (۱۹۱۱) الوصية باب شايلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (۱۹۱۱) وأبوداود ۱۹۷/۳ كتباب الوصيايا بناب ما معاء في الصدقة عن السبت (۲۸۸۰) وأبرداود ۱۹۷/۳ كتباب الوصيايا باب في الوقف (۱۳۷۹) والمنسائي ۲۵۱/۳ كتباب الوصيايا باب فضل الصدقة عن المعين، وأحمد في المسند ۲۷۲/۳ والمبهقي ۲۷۸/۳

یجری آجرُها للعبدِ بعد موتِدوَهو فی قبره; من علّم علمًا، أو کری تهبرا، أو حفير بنشرا، أو غيرس تنخيلا، أو بنتی مسجدا، أو وَرُّثُ مُضحفا أو تركت ولدًا يستغفر له (۲۲)

قال رسول الله خَلْتُ : سَبُع يَتَبَعْنَ المَيْتَ بعد موتِه رجلٌ مَنْ سُنَةً حسنة قال رسول الله خَلْتُ : سَبُع يَتَبَعْنَ المَيْتَ بعد موتِه رجلٌ مَنْ سُنَةً حسنة صالحة فله أجره ومِثلُ أجو مَنْ يَتَبَعُه من غير أن ينقصَ من أجورِهم شيئا، ورجلٌ كان له عَقِبٌ يَلْعُون الله عزَوجلٌ له مِن بعده ورجل تصدق بصدقة تجرى من بعده ورجل غرس غرساً كان له اجر ما يصاب منه من بعده، ورجل احتفر بنرا أو حفر غينا كان له أجر ما سقى منه وشرب، ورجل ترك مصحفا يقرأ فيه كان له أجر ذلك، ورجل بنى بُنيانا (٢٣)!)

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی نے فرمایا

<sup>(</sup>١٦٢) أحرجه البيهيقي في شعب الإيمان ٢٤٨/٣ قصل في الاحتيار في صدقة التبطوع (٢٤٤٩) وأبو تعيم في الحلية ٢٤٨/٣ ضمن ترجمة فتادة بن دعامة و ٢٤٥/٥ الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٧١/١ وقال: رواه البزار، وفيه محمد بن عبيد الله الغرزمي وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٦٣) أجرحه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (١٧٤).

سات چیز یں میت کواس کی موت کے بعد پہنی ہیں۔ (ا) وہ آوی جس نے نیک اورا چھاطریقہ افتیار کیا تواس کواس پر چینے کا اجر ملے گا اور جن او گوں نے اس کے رائے کی چیروی کی ان کا بھی اجراس کو لے گا بغیراس کے کہ ان چیروی کرنے والوں کے اجر سے پہنی کم کیا جائے۔ (۲) اور فو آوی جس کی چیچے اولا وقتی اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی موت کے بعد دعا کرتی رہے ، (۳) کوہ آوی جس نے کوئی ایسا صدقہ جاری کیا جواس کی موت کے بعد بھی چلی رہا ، (۳) وہ آوی جس نے کوئی رہے۔ کوئی درخت نگایا تو اس کی موت کے بعد بھی چلی رہا ، (۳) وہ آوی جس نے کوئی درخت نگایا تو اس کے بعد اس سے جینا بھی فائدہ اٹھایا گیا اس کواجر لے گا، میں کوئی درخت نگایا تو اس کو اس کا اجر لے گا جس کوئی درخت نگایا تو اس کو اس کا اجر لے گا جس جس جانور نے اس سے بیا، (۲) وہ آوی جس نے (ورافت ہیں) قرآن پاک جس جانور نے اس سے بیا، (۲) وہ آوی جس نے بعد تو اس کو بھی اس کا اجر لے گا، جس جانور وہ آوی جس نے تارب باس کی موت کے بعد تو اس کو بھی اس کا اجر لے گا، جس کی اور وہ آوی جس نے تارب باکی موت کے بعد تو اس کو بھی اس کا اجر لے گا، دین یا س طرح ہے کوئی اور لوگ اس میں شمیر سے کے ورفا ویا طلباء وین یا اس طرح کے کوئی اور لوگ اس میں شمیر سے ک

### والدین کی وفات کے بعدان کے حقوق

(۱۷۵/۳ سمع أبا أسيد قال قال رجل: يا رسولَ الله على بن عبيد عن أبيه أنبه سمع أبا أسيد قال قال رجل: يا رسولَ الله عل بقى من يرّ أبوئ بعد موتهما ؟ قال: نَعمُ ، خِصالٌ أربع. الدعاءُ لهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا رَحِمَ لك إلا مِنْ قِبَلِهما (١٢٣)

<sup>(</sup>١٦٤) برواه أبو بكر ابن أبي شببة في الأدب ١٥١/ ٥٠ حدثنا الفضل بن دكين: حدثننا ابن الفسيل حدثني أسبه بن على مولى أسبه عن أبيه أنه سمع أسيداً قال: فذكره والعطيب في الموضع ١/١٤ - ٤٦ وأبو عبدالرحمن السلمي في آداب الصحية ص٤١ كذا ذكره صاحب السلسلة الضعيفة رقم (٩٧) وقال: هذا =

حطرت ابواسیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میر ے والدین کی فرمانیرواری جس سے پچھان کی وفات کے بعد بھی باقی رہ کیا ہے جفر مایا بال چارتم کی چیزیں باقی ہیں۔ ان کے لیے دعا اوران کے لیے استغفار کرنا، (۲) اور ان کے عہد معاہدے کو پورا کرنا، (۳) ان کے دوستوں کا اگرام کرنا، (۳) رشتہ واردی سے صلاحی کرنا جوتہارے رشتہ وارنہیں تھے سوائے شہارے والدین کی طرف سے رشتہ واری کے۔

اولا دے استغفار پروالدین کیلئے جنت کے درجات میں اضافہ

(1/4 كا-مديث): -عن أبسي هريرة قال قال رسول الله سُلطَّةُ

إِنَّ اللهُ عَرَوجِيل لِيرِفِعِ اللهِ جَهِ للعِبد الصالح فِي الجَنَة، فيقول: يا رب أَثْني لي هذه ؟ فيقول: باستغفار ولِلدك لك. (١٢٥)

حضرت الوہرر "فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَیْ ا عزوجل نیک آدی کا جنت ہیں درجہ بڑھاد ہے ہیں تو وہ بو جھنا ہے یارب یہ جھے کہاں سے حاصل ہوا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں تیرے لیے تیری اولاد کے استففار کی وجہ ہے۔

#### وفات کے بعد والدین ہے حسن سلوک کا طریقہ

(٢/١٤- صديث): -عن أبي كاهـل قـال قال لمي رسول الله الله أن يُرْضِيه يومُ على الله أن يُرْضِيه يومُ

=إستاد ضعيف وحاله ثقات كلهم غير على مولى أبي أسيد لم يوثقه غير ابن حيان لم يروعته غير ابنه أسيد

(١٦٥) أحرجه أحمد في المستد ٢ /١٠٥ و دكره الهيشمي في محمح الزوائد
 ٢ ٢ ٢ ٢ بياب استغفار الولد لوالده وقال: أحرجه أحمد والطبراني في الأوسط
 ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثن.

القيامة، قبلنها: وكيف يَبُرُّ والديَّه ميتينَ؟ قال يبرهما أن يستغفر لوالديه ولا يسب والديُّ أَحَدٍ فيسب والدَّاه. (٢٢١)

والمدید و در پسب والدی است میسب والدی الله میسب و الده الله میست و الده الله میست و الله الله میست و الله الله میست و الله میست و الله میست و الله میست کے ارشاد فر ایا جس آدی نے اپنے والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد میست کے دن راضی کرے ہم نیک سلوک کیا تو الله ین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد کس طرح سے حسن سلوک کرے کہ حسن سلوک کرے کہ واللہ ین کے ساتھ واس طرح سے حسن سلوک کرے کہ واللہ ین کے رائد ین کے واللہ ین کو برا نہ کہے کہ اس کے واللہ ین کو برا نہ کہے کہ اس کے واللہ ین کو برا نہ کہے کہ اس کے واللہ ین کو برا نہ کہے کہ اس کے واللہ ین کو برا کہا جائے۔

#### مردول کے لئے زندوں کاہریہ

(١٤٨/٦٤-مديث): سعن ابن عباس قال قال رسول الله ملكت :

هَــديةُ الأحيــاءِ إلى الأصوات الاستغفارُ لهم، وإنّ اللهُ تعالى ليُدُخِلُ على أهل الفيورِ من دعاءِ الدُّورِ أمثالَ الجبال.(٢٧٤)

حضرت مجاہد معفرت عبداللہ بن عبائ سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی نے فر مایا مردوں کے لیے زئدوں کابدیان کے لیے استعفاد کرنا ہے بلاشبہ اللہ نتوالی قبروالوں پر گھر کے لوگوں کی دعاسے پہاڑوں کے برابر اجر

داخل کرتا ہے۔

والدين كيلة صدقه كانواب

(4/٨ ١٥- مريث): حسن عسمرو بسن شُعيب عن أبيه عن جده

(۲۲) ایاجرحه این الحوزی فی کتاب البر والصلة (۲۷). (۲۲) احرحه این الحوزی فی کتاب البر والصلة (۲۷۸). عن رسول الله عَلَيْكُ قال: ما على أحدِكم إذا أراد أن يتصدق أن يتصدق أن يتحدق أن يتحدق أن يتحدق أن يتحدق أن يتجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرهما ويكون له مِثلُ أجورهما من غير أن ينتقص من أجورهما شيئا . (١٦٨)

ی سِل اجود دی میں میں ای بیست میں ایور سے اور اسے دوارے دوارے کرتے ہیں اسے دوارے دوارے دوارے کرتے ہیں کہ جناب رسول الشفاقی نے فر مایا تم ہیں ہے کہ جناب رسول الشفاقی نے فر مایا تم ہیں ہے کہ کیا مشقت ہے جب کوئی صدق کرنے کا ارادہ کرے تو دہ اس کو اپنے والدین کے لیے کردیا کرے جب والدین مسلمان ہوں تواس کے والدین کے لیے صدقے کا اجر ہوگا اوران دونوں کے قواب کے برابر اس صدقہ کرنے والے کوئی تو اب ملے گا اوراس کے والدین کے قواب ملے گا اوراس کے والدین کے قواب میں ہے تھی ہے تھی تھی ہے گئے میں کے ایک ہوگا ہوں کے ایک ہے گئے کہ کہ کہ کہا جائے گا۔

#### حضرت سعد كاوالده كياطرف عصدقه كرنا

(۹۰ ۱۸ - صدیت): -عِنْحُومة یقول أنبانا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفیت أمه وهو غائب عنها فقال: یا رسول الله إن أمی تُوفِیَتُ و أنا غائبٌ عنها فهل ینفعها إنْ تَصَدَّقَتُ بشیء عنها ؟ قال: نعم. قال: فاتی اُشهِدُک اِنْ حائط المخواق صدقة عنها ؟ قال: نعم. قال: فاتی اُشهِدُک اِنْ حائط المخواق صدقة عنها (۲۹۱) مخرت معد بن عبادة کی والدو کی وفات ہوگی اُو وہ اس وقت موجود نیس تھے پر عرض کیا یا رسول الله می والدو کی وفات ہوگی ہے اورش اس وقت موجود نیس تے پر عرض کیا یا رسول الله می والدو کی وفات ہوگی ہے اورش اس وقت ان کے پاس میں تقالیاان کوکوئی چر نفع دے گی والدو کی اگریش کی جدان کی خرف سعد بن عبادة اگریش کی جدان کی خرف سعد بن عبادة

ر (٢٦٨) أخرجه الطيراني في الأوسط من حديث عمرو بن شعب عن أبيه عن حيده يستند ضبعيف دون قبوليه " إذا كيانيا مسلمين " أفاده الحافظ الهرافي في تتعريحه على الإحياء ٢١٢٢.

<sup>(</sup>١٦٩) أعرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم (١٦٣٧).

نے قر مایا پھریٹن آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ مخر اق والا باغ میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کے طور ہردیتا ہوں۔

#### حضرت سعد كاوالده كيليح كنوال صدقه كرنا

(١٨١/١٠- عَرَيث): - عَنَ سَعِدَ بِنَ عَبَادَةَ أَنَّ أَمَهُ مَاتَتُ فَقَالَ لَمِ اللهُ عَلَيْتُ : ان أمى ماتت أفاتصدق عنها ؟ قال: نعم قال: فأي الصدقة أفضل ؟ قال: سُقى الماء قال: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. ( ٥٠ ا )

## مرددل کوصدقه کا تواب پہنچتاہے

(۱۸۲۱- صريث): -عن المحسن أن سعد بن عبادة قال: يا رُسُول الله إنّى كنست أُبَرُ أُمّى ، وإنها ماتت فإن تَصدُقَتُ عنها واعتقت عنها ينفعها ذلك؟ قال: نعم. قال: فمُرْنى بصدقة. قال اسق المأة. قال فَنَصَبَ سعد سِقايتين بالمدينة ( ا ك ا )

(۱۷۰) عرجه السائي ٢ / ٢٥٥ - ٢٥٥ كتاب الوصايا باب ذكر الاختلاف على سفيان، وأحمد في السند ٢٨٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥ كتاب الوصايا باب ذكر الاختلاف على سفيان، وأحمد في المسند ١٨٥/ ٢٨٥ خسن مسند سعد بن عبادة (٩٣) وأخرج الجاكم (١٧١) كتاب الركاة بعضه عن المحسن، وسعيد بن المسبب عن سعد بن عبادة أمان التي النبي فقال: أن الصدفة أعجب إليك؟ فقال: سفى الماء

حضرت حسن بصری فریائے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کیا پارسول اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا تھا اب وہ فوت ہوگئ ہیں اگر میں ان کی طرف سے معدقہ کروں اور ان کی طرف ہے کچھ ظلام آزاد کر دوں تو اس کا ان کونفع پہنچگا۔ فرمانا ہاں تو حضرت سعد نے عرض کیا پھر بچھ آپ معدقے کا تھم ویں فرمایا پانی پلایا کروتو حضرت سعد نے مدید میں پانی چنے کی وہ جگہیں بنا دی تھیں۔ والدہ کمیلئے تھجوروں کا باغ صدقہ کرنا

(۱۸۳/۱۲ - حدیث): -عن ابن عباس رضی الله عنهما أنّ رجالا قبال: یا وسول الله ان أمی تُوفِیَتُ اَفَینُفَعُهَا اِنُ تَصَدُّفَتُ عنها ؟ قال: نعم. قال: فإن فی مَغُوفاً فَاشْهِدُک اِنی تَصدَقَتُ به عنها. (۲۲۱) معرب قال: فان فی مَغُوفاً فَاشْهِدُک اِنی تَصدَقَتُ به عنها. (۲۲۱) معرب محرب عرایت کرتے معرب محرب عرایت کرتے میں کہ ایک آوی نے عرش کیا اِن کو فقع میں کہ ایک آوی نے عرش کیا اِن کو فقع میں کہ ایک آگر میں اِن کی طرف سے می صدق کروں فر ایا ہائے او انہوں نے عرض کیا میرا مجودوں کا ایک باغ ہے میں آپ کو کواہ بنا تا ہول کہ میں نے ایک کوا فی والد و

والدكوصدقه كانواب بينچاہے

کا لمرف سے مدقے میں دے دیا۔

الله المراه المريث) -من حديث أبي هريوة رضى الله عنه أن رجلا قبال للنبي المنطقة إنّ أبي مات ولم يُوصِ المنطقة أنّ أتصدّق

(۱۷۲) أخرجه الترمذي ۳ / ۵ - ۵ كتباب التركاة باب ما جاء في الصدقة (۱۲۹) وقبال: هيذا جديت حسن، وأبو داود ۱۱۸/۳ كتباب التوصيايا باب ما حياء فيسن مات عن غير وصية يتصدق عنه (۲۸۸۳)، والنسائي ۲ /۲۵۲-۲۰۳ كتاب الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت.

عنه ؟ قال: نعم. (١٤٣)

حسرت ابوہری فی سے دوایت ہے کہ ایک آدمی نے جناب نبی کریم میں ہے گئے گئی خدمت میں عرص کیا ہے گئے گئی خدمت میں عرص کیا میں اپنے کی وفات ہوگئی ہے اوراس نے کوئی وصیت نہیں کی کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر کے اس کوفع کہنچا سکتا ہوں فرمایا ہاں۔

### ماں کو بھی صدقہ کا تواب بہنچاہے

(١٨٥/١٣- صديث): -عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا قال للنبى النِّهِ: إنّ أمى النُّلِتُ نَفُسُها، وأظنها لو تكلّمت تصدّقتُ

فَهِلَ لَهَا أَجِرُ إِنْ تَصَدُّقَتُ عِنها ؟ قَالَ: نعم - أخرجاه. (١٤٣)

حضرت عائش ہے دوایت ہے گدایک آدی نے بی کریم علی ہے عرض کیا میری والدہ کی اچا تک دفات ہوگئ ہے اور میرا خیال ہے کدا گرانہیں بات کرنے کاموقع ملتا تو صدقہ کا تھم دیتی کیاان کے لیے اجر ہوگا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کرول فرمایا ہاں۔

## والدين كاحج يا قرض اواكرت كي فضيلت

(١٨٦/١٥- صديث): -عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: مَنُ حجّ عن أبويه أو قضا عنهما مَغُومًا، بُعِث يومُ القيامة مع الأبوار (٤٥٠)

(۱۷۳)أخرجه مسلم ۱۲۵ (۱۲۰ كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (۱۲۰/۱۲).

(۱۷٤) أخرجه البخاري ۴۹۹/ کتاب البخنائز باب موت الفحاءة البغتة (۱۳۸۸) ومسلم ۲۹۱/ کتاب الزكاة باب وصول ثواب الضدقة عن الميت إليه (۲۰۰۶/ ۲۰۰)

(٩٧٥) أحرجه الدارقطني في السنن ٢٦٠/٢ باب الموافيت (١١٠)\_

حضرت این عبائ فر اتے ہیں کہ جناب رسول اللہ میں گئے نے ارشاد فر ایا جس نے والدین کی طرف سے رج کمیا یا ان کی طرف سے قرضہ ادا کیا تو قیامت کے دن وہ ابرار ( تیکوکار ) کے ساتھ اٹھا ما ھائے گا۔

### اولاد کے نیک عمل پر باپ کی مغفرت

اله عن ابيه عن ابيه أن عبس جعفو بن محمد عن ابيه عن ابيه أن عبسى ابن مويم عليهما السلام مَرَّ بقبر يعذَّب صاحبه فيه فجاء ه عبسى ابن مويم من قابل فإذا هو ليس يعذَّب فقال عبسى عليه السلام مررت عام اول بهذا القبر فاذا هو يعذَّب ومررت العام فإذا ليس يعذب، فأوجى الله تعالى إليه أنه أدرك له ولله: أصُلَحَ طَرِيقًا و آوى يتبعاً، فغفرت له بما عمل ابنه مِن يعده (٢٦) ا

حضرت اہام جعفرصادق آئے باپ سے دواسے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت کہا میں بن مریم علیم السلام ایک قبر کے باس سے گزرے جس جس علی کہ حضرت عیمی علیہ السلام اسکلے سال عرف آدی کو عذاب ہور ہا تھا بھر اس قبار تو حضرت عیمی علیہ السلام الے سال گزرے تو اس کو عذاب نہیں ہور ہا تھا ۔ تو حضرت عیمی علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ میں پچھلے سال اس قبرے گذرا تھا تو اس کو عذاب ہور ہا تھا ادراس سال محدرا ہوں تو اس کو عذاب ہور ہا تھا ادراس سال محدرا ہوں تو اس کو عذاب ہور ہا تھا ادراس سال محدرا ہوں تو اس کو عذاب نبیس ہور ہا۔

تو الله تعالى نے ان كى طرف وحى فرمائى كداس كا ايك بچے جوان ہو كيا ہے۔ اس نے (چلنے كا) ايك راستہ درست كرديا ہے اورا يك يتيم كوٹھكا ندديا ہے توشس نے اس كے بعد اس كے جيئے كے اس ممل ہے اس فضى كى مضرت كردى ہے۔

(١٧٦) اعرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (٨٧).

#### مرد عصدقات كانواب حيتے بي

(١٨٨/١-مديث):-حـدثيني عبلني بن محمد بن خلف أبو المحسس العُكْبُوي بها قال حدثني بعض شيوخنا: أنه رأي في منامه كانبه مجتاز للمقبرة مشهورة بعكبراء تعرف بمقبرة بني يقطين، وأنبه وقف بها فوأي القبور قد تفتحت وخرج أهلها وهم مُنَحَيِّبُونَ يدورون في المقبرة يلتقطون شيئا، لا أدرى ما هو، فاذا رجل منهم مُـحُتَبِ جَالَـسَ عَـلَى شَهِيرَ قبره لا يَلْتَقَطَ مَعْهُم؛ فَدُنُوتُ مِنْهُ فسلَّمت فرد السلام، فقلتُ: مالي اراك جالسا في مكانك وهؤلاء يلتقطون، فقال لي: هذا تُرَحُّمُ الناسُ عليهم يُنثُرُ عليهم في كل ليلة جمعة ويُؤذُنُ لهم في الخروج فيخرجون فيلتقطون، فيقلت له: فلم لا تلتقط معهم، فقال لي في الدنيا ولدٌ صالح يصلّي. في كل ليلة جمعة ركعتين يقرأ فيهما خمسين مرةً قل هو الله أحد ويهمديهمما إلى فأنا مستغن بذلك عن أحذ صدقات الناس، قال: فانتبهت ومضى على هذا مدّة يسيرة فرأيت في المنام كأني مجتاز بصلك المقبرة وكأن البقوم على تملك الحال حبتي بلغت إلى موضع الرجل فرأيتهُ يلتقط معهم، فسلَّمتُ عليه فردٌ عليَّ السلام، فيقيلتُ له : ليم صِيرُتَ تلتقطُ ؟ فقال: ذاك الولد الصالح الذي أخبىرتك خبيره جباء إلينا وخوج من الدنيا فانقطعت عني هديته فأنا أحتاج أنُ التقط معهم من صدقات الناس وانتبهت. (١٤٤) حصرت على بن محد بن خلف ابواكن العكر ي بيان كرت بي كد محص مرب آیک استاذ نے بیان کیا کرانہوں نے خواب میں دیکھا کروہ آیک مشہور مقبرے (١٧٧) احرجه ابن الحوزي في كتاب البر والصلة (١٨٨).

ے گر رر بے تھے جس کا نام عکم اے اور بنو العظین کے قبرستان کے نام سے مشہور ہے بیوبال رک عمیم اور قبروں کودیکھا تو وہ کمل عمیں ادر قبروالے قبروں ہے لکھے اور قبرستان میں کیچھ یفنے کے مجھے معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی گھران میں سے آیک آدى كود يكها جوحيوه بالدسع بوئ الى قبر يرجينا بواب وه ان كرساته يض یں شامل مذہواتو میں اس کے قریب ہوااور سلام کیا تواس نے جھے سلام کا جواب دیا چریس نے کہا کیا جوائیں آپ کو و بھر ہا ہوں کرآپ اٹی جگہ چھے ہوئے ہیں اور پاوگ چن رہے ہیں تو اس نے جھے کہا پاؤگول کی ان پر مبر یا فی ہے جوان پر ہر جعد کے دن شار کی جاتی ہے اور ان کو قبروں سے تکلنے کی اجازت دی جاتی ہے تو بد فك كرك إس مهر بانى (ايسال أواب) كويضة بي توش في اس سع كها يحرتم ان کے ساتھ کیوں ٹیس چنتے تو اس نے کہا کہ میراد نیا میں ایک نیک بیٹا ہے جو ہر جمو كرات كودور كعتيس يرمتنا يهاس بمراس مرتبه قبل هو الله احد يرحتا ہے اور ان کا مجھے ثواب بدیہ کرویتا ہے تو میں اس عمل کی وجہ سے لوگوں کے مدقات لين بي مستعنى مول چنانجد من نيندس جب بيدار موا اور يحوعرص بیت ممیا پھریں نے خواب میں دیکھا کو یا کہ میں ای قبرستان سے گزرر ماہوں اور حمویا که دو لوگ بھی اس جالت میں ہیں تنی کہ جب میں اس آ وی کی جگه بر پہنجا تو جس نے دیکھا کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ چن رہاتھا تو میں نے اس کوسلام کیا اس نے مجھے سلام کا جواب ویا پھر شل نے اس سے کہائی تو کیوں چن رہا ہے تو کہاوہ نیک بچے جس کی میں نے حمہیں خبر دی تھی وہ بھی حارے یاس آسمیا ہے اور دنیا ہے لکل چکاہے اور اس کا بدیہ اب بند ہو گیاہے جھے۔ اب بیس مجل کا تناج ہوں کہ ان كرساته لوكول كرصد قات كوچنوں كرميري جاك، موكن-

#### بابنبر:24

# والیرین کی وفات کے بعدان کے رشتہ داروں اور دوستوں کی خاطر مدارات

#### باب کے دوست ہے حسن سلوک

(۱۹۰-۲): -عن ابن عمر: أنّه مَرّ أعرابي في سفر وكان أبو الأعرابي صديقا لعمر فقال للأعرابي: ألستَ ابنَ فلان قال: بلي الأعرابي صديقا لعمر بحمارٍ كان يستعقب به ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه . فقال بعض مَنْ معه : إنما يكفيه درهمان فقال : قال رسول الله الله الله المسلمة فيطفى الله نورك (۱۷۸)

حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ
ایک دیماتی سفر میں گذرااوراس دیماتی کا باپ حضرت عبداللہ بن عمر کا دوست
تھاتو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس دیماتی سے کہا کیاتو فلانے کا بیمائیس ہاس
نے کہابال تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کے لیے اپنے گدھے کا تھم دیا جس پر
وہ سواری کرتے ہے اور اپنی میکڑی بھی اپنے سرسے اٹار کر اس کو دے دی تو
حضرت عبداللہ بن عمر کے بعض ساتھیوں نے کہااس دیماتی کوتو دودر ہم دیتا بھی

(۱۷۸) أحرجه البخاري في الأدب المفود والطيراني في الأوسط، والبيهفي | عن ابن عمر كذا في اكشف النحفاء ٢٠/١ (١٤٥). کافی تصنو حضرت این محرِّنے فرمایا کہ جناب رسول اللہ مفاقعہ کا ارشاد ہے اپنے باپ کی دوئتی کی حفاظت کراس کومت تو ڑیا ور ندائند تیرے نورکو بجھادے گا۔

#### والدكے دوست كا اكرام

(۱۹۳/۳ - مدين ): -عن النبي المنتجة أن رجلا قال له: يا رسول الله هل بدقي عملي من بر أبوي شيء بعد موتهما فقال: نعم، خصال أربع فذكر منهن: وإكرام صديقهما. ( ٩ ك ١ )

حضرت ابواسید سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ علی ہے ایک آ دمی نے عرض کیا کیا والدین کی وفات کے بعد کوئی چیز مجھ پران کی فرمانبرداری میں سے اور حسن سلوک میں سے رومنی ہے۔فر مایا بال چار چیزیں پھران میں سے ایک بیجی ذکر کیا والدین کے دوستوں کا اگرام کرو۔

#### وفات کے بعد والدے صلہ حمی کا طریقہ

(۱۹۳-۵): -عن ثنابت البناني قال: بلغنا أنَّ عمر بن الخطاب قنال: من أحبُّ أن ينصل أبناه في قبره فليصلُ إخوانَ أبينه مِنُ بعده. (۱۸۰)

حضرت ثابت بنانی فرمائے ہیں کہ میں یہ ات پینی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جوآ دی بستد کرتاہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس کی قبر میں صلہ حجی اور تعلق قائم رکھے اس کو جا ہے کہ وہ اس کی وفات کے بعد اپنے باب کے دوستوں کے ساتھ تعلق جوڑ کرر کھے۔

<sup>(</sup>۱۷۹)أخرجه أحمد في المسند ۱۷۹۶ و الطبراني في الكبر ۱۷۹۸ . (۱۸۰)دكره البعوي في شرح السنة ۳۳/۱۳.

#### بابنبر 25

# والدين كي قبرول كي زيارت

### حضور کو دالده کی قبر کی زیارت کی اجازت

﴿ (۱۹۴۶ - مدیث): - روی بُریسدة: أن رسول الله عَلَيْتُ استأذن رَبَّه فی زیارة قبر أمه فاذِنَ له (۱۸۱)

حضرت برید ہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الله میالی نے اپنے رب تعالی ہے اپنے رب تعالی ہے اپنے رب تعالی ہے اپنے واللہ و کی قبر کی زیارت کے لئے اجازت ما تکی تو آپ کواللہ عز وجل نے اجازت عطافر مائی۔

### مُر دون كوقبر برآنے والوں كاعلم ہوتاہے

(۱۹۸-۵): -الفضل بن موفق قال كنت آتى قبر أبى كثيرًا، فشهدتُ جنازة فلما قُبِرَ صاحبها تعجّلتُ لحاجةٍ ولم آت قبر أبى، فأريتُه في المنام فقال: يا بني لم لَمُ تأتني، قال: قلت يا أبه وإنك لنعلم بني ؟ قال: إي والله إنك لنأتيني فما أزال أنظر إليك من حين تبطلع من القنطرة حتى تقعد الى و تقوم من عندى فلا ازال انظر اليك مؤليًا حتى تجوز القنطرة. (۱۸۲)

<sup>(</sup>١٨١) الترجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة (١٩٤).

<sup>(</sup>١٨٢) احرجه ابن المعوزي في كتاب البر والصلة (١٩٨).

حضرت فضل بن موق فر ماتے ہیں ہیں اپنے والدی قبر پر بہت آتا تھا ہر اس بنازے میں آب فائیر اس بنازے کو بھر اس بنازے کی کام کے لیے جلدی کی اورا ہے والدی قبر پر حاضرت ہوا تو جھے خواب شی نظر آیا کہ میرے والد نے کہا اے بیٹے تم میرے پاس کو ان اس آت شی نے کہا اے اور سے لا روا ہوتا ہے تی میرے پاس جب آتا ہے تو میں تھے و کھی رہنا ہول پل کے اور سے لا روا ہوتا ہے تی کہ میرے پاس اس میں اس میں تھے منہ موثر کر بیٹھنا ہے تی کہ دیب تو میرے پاس سے اٹھ جاتا ہے تو میں تھے منہ موثر کر جاتا ہے۔

والدین کی قبروں پر اولادے آنے سے والدین کوخوشی ہوتی ہے

الطفارى و كانت أسه من العابدات يقال لها راهبة قال: لما الطفارى و كانت أسه من العابدات يقال لها راهبة قال: لما احتجرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يادُّورى و دخيرتى ويا مَنْ عليه اعتمادى في حياتي وبعد موتى، لا تلخذاتي عند الغوت، ولا توحشني في قبرى، قال: فمانت فكنت آنيها في كل جمعة فأدعوا لها والمعظو لها والأهل القبور، قال: فرأيتها ذات لملة في منامى، فقلت: يا أمّاه كيف أنت ؟ قالت: أيّ بني إن للموت لكُربة شديدة، وأنا بحمد الله لفي بَرُزَخ محمود، نفعوش فيه الرّيحان، ونتوسد فيه السّندس والإستبرق إلى يوم النشور، فقلت ألك حاجة ؟ قالت: نعم، لا تَدَعُ ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإنّي لأبَشُرُ بهمجينك يوم الجمعة إذا أقبلت من عند اهلك، فإنّي يقال لني: يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زالوا لكت فأسَرُ يقال لني: يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زالوا لكت فأسَرُ

بَدُلَكُ وَيُشَرُّ بِدُلُكَ مَنَّ حَولَى مِنَ الْأَمُواتِ. (١٨٣) ) حضرت عثان بین سوده الطفاوی کی والده نهایت یی ولید خاتون تھیں جب لن کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے اپنا سرآ سان کی مطرف انٹھایا اور کہا اے میرا ذخیرہ وہ جس پر جھے موت کا مجروسہ ہے۔ جھے موت کے دفت رسوان کرتا اور نه جھے بمری قبرین وحشت زوہ کرتا بیراوی کہتے ہیں کہ مجروہ فوت ہوگئیں ہیں ان كياس برجع كوآتا تعااوران كي ليدوعا كرا تعاادراستغفاركرا تفااوريا تي قبر دالوں کے لیے بھی آیک دن میں نے اپنی دالد و کوخواب میں دیکھا اور کمااے ا مال آپ کیسی میں انہوں نے کہا اے جیٹے موت کی بزی تخی ہے میں الجمد للد بززخ محمودتين ہوں جس ميں ريعان بچھائے تھئے ہيں اور سندس اور استبرق اور ریٹم قیامت تک کے لیے ہارے تکیے ہیں لگادیتے مجتے ہیں ہیں نے کہا آپ کو کوئی طاجت ؟ فرمایا تو جو بهاری زیارت کرتا ہے بهارے لیے دعا کرتا ہے اس کو مجمی نہ مچھوڑ تا۔ کیونکہ جب تو جمعے کے دن آتا ہے جب اپنے تھر والول ہے لکل كر جعة كه دن ميرے باس آتا ہے۔ تو جھے كها جاتا ہے اے نيك خاتون سے تيرا بینا ہے اپنے کھر سے آیا ہے تیری زیارت کے لیے تو جھے اس سے خوشی ہوتی ہے اوراس کی وجہ سے میرے ارد کرد کے تمر دول کو بھی خوشی موتی ہے۔

بور ھے باپ کی بیٹے سے تمنا

(حدیث) مردی ہے کہ ایک فخص ہی کریم کی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله میں کون سے گھریار پر قرج کرتا ہوں خدا کی تنم وہ تو کوئی تیں ہے سوائے اس کی ماں کے اور اس کی وہ بہتوں کے چمر یوڑھے نے جمر اور جہتوں کے چمر یوڑھے نے بیشتا کہ جمہ کے ساتھ کے جمر اور جہتوں کے چمر یوڑھے نے بیشتا کہ جمہ کے ساتھ کے جمہ کے جم

(١٨٣) اخرجه ابن الجوزي في كتاب البر والصلة (١٩٩).

غَنوتُكَ مَولُودًا وَمَنْتُكَ يَافِعًا نعل بسسا أحرى عليك وتنهل إذا لِيلةٌ ضَافَتكَ بالسُّقُم لم أبت لسشيك إلاساعرا أتململ كَاتِي أَنَا الْمَطُورِ فِي دُونِكَ بِالَّذِي طرقت بسه وجعًا فعيناى بَهُمُلّ تَخَافُ الرُّدي نَفْتِني عَلَيْكُ وَإِنَّنِي كاعسلهُ أن العوتُ دَيُنٌ مُؤجَّلُ فبلسنا ببلغث السبن والغاية الجيي . [ليهما رجماءً كننت فيك اوْمِمَلُ جعلت رجساني غلظة وفظاظة كانك أنث المنعنة المغطل وسَمَّيتَنِسَى بسامسم السمايِّدِ وأيَّه وفعي رايك التَفِيد لوكنت تعقِلُ فبلتك إذليم تُرعُ حقُّ أبويِّي فعلت كما الجارُ المجَاورُ يفعلُ فماوليمنسي حق البجوار ولم تكنُّ على بسمالِي دونَ مالِكَ تبخُلُ خساتك متم أسم موتك فبخفأ وخيسرك منزوى وشسركت ينتزل

(27)

(۱) میں نے بچے جب تو پیدا ہوا غذا کھلائی تھی اور جوانی چڑھتے تک تھے پر

احسان کرتار با تیری ضرور یات شن شن شن خرج کرتار بااور تھو پر تھے اور بدیا نچھاورکرتار با۔

(۲) بب سبحی دات تھو پرکوئی بیاری آئی تھی میں تیری بیاری کی وجہ سے تیس سوتا تھا گریے قرار جا گئے ہوئے۔

(۳) مویاکہ تیری نبت بیل تکلیف کے زیادہ گرزسمہ دہا ہوں اور میرے آنونیتے تھے۔

(۴) تواہیے آپ کومیرے نئس کے ہلاک ہوجائے سے ڈرٹا تھاجب کہ میں جانتا تھا کہ موت ایک وقت تک اوھارے۔

(۵) جب تو جوانی کو پنجااور طافت کو پنجاجس پر میری آرزو کس گلی تعین اور بین تیرے بارے بین امید وارتعا۔

(۲) تونے میری امید کوئی اور خت کامی میں بدل دیا محویا کہ تو عی تعت دیا ہے۔ دینے والا اور جمھے پر فضل کرنے والا ہے۔

(2) تونے میرانام اس محض کے نام پر دکودیا جس کی رائے خطا کار ہے۔ حالا تک اگر تو محل رکھتا ہوتو تیری رائے ہی خطا میں ہے۔

(۸) کاش کدتواگر میرے باپ ہونے کے بی کی رعامت نے کرتا تو تو میرے ساتھ ایسا کرتا جیسا کہ کوئی پڑوی کسی پڑوی سے کرتا ہے۔

(9) اورتو مجھے پڑوں کے حق کی طرح اولیت ویتا اورتو اپنے مال کی نسبت میرے متعلق مال ترج کرنے پر بخل نہ کرتا۔

(۱۰) تیری زندگی دکھ ہے کر تیرامر جانا ناگہانی مصیبت ہے اور تیری خیر منی مول ہے اور تیرا شرا تر رہے۔

توحضور علی اس بوز معی ات برسفوم ہوئے اور اس کے بینے سے فر بایا تو اور تیرامال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔

#### يوسف پريعقوب كاغم اوربنياين سيدي كارزو

حصرت عمر بن ورفر ماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزيز كي خدمت یں حاضر ہوئے ہم الل کوف کے بارہ آ دی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فر مایاجب معزت بوسف برآب کے بھائی داخل ہوئے تھے۔ تو معزت بوسف نے بنیامین کواسینے باس روک لیا اور اس کے ساتھ باتھی کرنے گئے۔اس سے حصرت بوسف فرمايا كيابيس تمهار ، بعائي بين فرماياب فرمايا كيا تمبارا باب شریک بھائی کوئی نہیں فرمایا نہیں میرا ایک بھائی تھا جس کا نام یوسف تھا آب نے یو جما چراس کا کیا ہوا؟ کہا اس کو پھیٹر یا کھا گیا ہے حضرت یوسف نے يوجها كيااس براس كاواليد يعقوب عملين مواتها قرمايا بان بهت مملين مواحعرت بوسف نے یو جما کہ کنے ممکن ہوئے فر ایاان کی تکام بلی کی اور وہ ہرونت ثم میں تھے ہوتے ہیں ہو جھا کیا آپ کو بھی اس برقم ہوا تھا کہاں بال بہت شدیدقم ہوا تھا تو حضرت بوسف نے فرمایا کیاتم نے شاوی کرلی فرمایا ہاں تو آپ نے بوجھا کیا محملین لوگ بھی شادی کرتے ہیں فر مایا کہ بوڑ سے یعوب نے جھے اس کا حکم و یا تھا اور فرمایا تھااے بیٹے شادی کر لے شاید کہ تیرا کوئی بجد پیدا ہواور اس کے تیج ادا كرتے سے زمين بعاري موجائے (١٨٥)

(فاكده-۱) سيجو صفرت بيسف ك بارب ش ب كدانهول في بنياش سه كدانهول في بنياش سه و فاكده-۱) مي جو صفرت بيسف كالكريك بوقا و في المار شرك بوقا و في المار كله بوقا كالكريك بوقا كالكرك بوقا كالكريك بوقا كالكريك بوقا كالكريك بوقا كالكريك بوقا كالكرك بوقا كالكريك بوقا كالكريك بوقا كالكريك بوقا كالكريك بوقا كالكري

(فاكدم) سيح ي زين كابويمل بوناس طرح ي بكرالله كام اور

<sup>(</sup>۱۸۶)ستن الصائحين روايت: ۱۲۷۵\_<sup>ال</sup> (۲۸۵)ستن الصائحين روايت:۲۷۲\_

اس کی تنج میں جو دزن ہے دہ زمین میں نہیں ہے اور بھی تنج اور بھی ذکر اور اللہ کی تحد میں تنج میں جو دزن ہے دہ زمین میں نہیں ہے اور بھی تار اللہ کی تعلیم سے تو ان کا دزن ہوگا یہ چیزیں حقیق وزن رکھتی ہیں اگر چہ اس دفت یہ لوگوں کو صرف زبان کے کلمات محسوس ہوتے ہیں اور ہو جو نہیں ہوتا اور اگر اس ہو جو کو محسوس زبان کے کلمات محسوس ہوتے ہیں اور ہو جو نہیں ہوتا اور اگر اس ہو جو کو محسوس کرنے کا اندازہ دکھا یا جائے تو ایسے ہو مسکل ہے کہ جیسے کسی نافر مان سے کہوئے ہو جو کو مسکل کرنے کا اندازہ دکھوتو اس پر کہتا ہماری اور مشکل ہوجائے گا اس سے اعدازہ ہو سکل مماز پر محوروزہ در کھوتو اس پر کہتا ہماری اور مشکل ہوجائے گا اس سے اعدازہ ہو سکل کے داللہ کی توجہ ہو کہ تو تو تا ہم جس وزن ہے اور ایسا وزن جو کہ تو تا ت

#### كافرال سيمجى نيك سلوك كرو

(صدیث) حضرت اساء بعث انی بگڑے دوایت ہے فرماتی ہیں کہ بیری والدہ قریش حضرت اساء بعث انی بگڑے دوایت ہے فرماتی ہیں کہ بیری والدہ قریش کے زمانے میں جالت شرک میں میرے گھر آئیں۔ جب کہ نی کریم ملک ہے انہوں نے معاہدہ کرد کھا تھا تو میں نے تی کریم ملک ہے ہے فتوی کے جما اور عرض کیا کہ میری والدہ آئی ہیں اور ان کومیری طرف رغبت ہے کیا ہیں اور ان سے صلاحی کروب (۱۸۲)

#### صدقه دية وقت والدين كي نيت كرليا كرو

بعض علا وفر ماتے ہیں کوتم میں سے کسی پر کیا ہو جہ ہے جب وہ پکے معدقہ دینے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے مسلمان والدین کو ان میں شریک کرلے تا کہ اس کے والدین کو بھی اس کا اجر بیٹی جائے اور اس معدقہ دینے والے کو بھی اس کے والدین کو اجر کے برابر اجرالی جائے افیراس کے کہ والدین کے اجر جس سے پکھے کی کی جائے۔(۱۸۷)

(١٨٦) ستن الصالحين روايت: ١٨٨)

(١٨٧) منن الصالحين روايت:١٩٨٤ .

(قائدہ) لینی جب مدقد دینے لکولوئم والدین کی طرف سے مدقد کرنے کی است کیا کرف سے مدقد کرنے کی است کیا کرفتہیں بھی مدیقے کا تواب بھی کا درائیں بھی ،اورکی کواب بھی کی تبین ہوگ ۔
کی تبین ہوگ ۔

#### سوما كير بهي اسلام برقربان (حكايت)

حضرت ابو مثان فرمائے ہیں کہ حضرت معد نے فرمایا جب میآ ہے میرے بارے میں اتری۔

وَإِنْ جَاهَادَاكَ لِتُشُوكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ فلا تطعهما (العنكبوت: ٨)

(ترجر) اوراگر دو تھے اس بات پر مجور کریں کہ تو بھرے ساتھ اس کوشریک بنائے جس کا تھے علم میں توان کا کہنا میں ماننا۔

(۱۸۸) سبر آغلام النبلاء (۱۰۹/۱).

کردیا۔(۱۸۸)

# ہے کول ہے بچانے کی تدبیر (حکایت)

حضرت الاسمرفرائے بین کہ حضرت سعید بن عبدالعزیز کا ایک ساتھ بیضنے والا تھا اس کا نام تھا ہشام بن کی افضائی اس نے کہا کہ جارے پاس عبدہ بن رہاح جو پہلی کا افسر تھا موجود تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اور کہا بیر ابیٹا یو ا نافر بان ہو ہو پہلی کا افسر تھا موجود تھا اس کے پاس ایک عورت آئی اور کہا بیر ابیٹا یو ا نافر بان ہوں نے اس کے ساتھ پچھے دوگار بھیج و نے دائے بیں افہر بی افسر بی و اگر کی کروے بی افہر اس نے کہا جو بیاں آئو وہ ایک کر فیا گھر کے چراخ کی انہوں نے کہا بال آؤوہ ایک کر فیا گھر کے چراخ کو پیش کرنے والے کے پاس سے کزرے ہو کہا جو گئی بی میر ابیٹا ہے تو وہ لوگ اس کو پی کر کر لے مجھے اور اس سے افسر نے بوچھا کہ تو اپنی باں کی نافر بائی کرتا ہے؟ کو پی کر کر لے مجھے اور اس سے افسر نے بوچھا کہ تا ہی بال کی نافر بائی کرتا ہے؟ ایارواس کو پیراس ہورت کو اس کی گرون پر پیٹھا دیا اور کہا کہا ہم کو پیراس ہورت کو اس کی گرون پر پیٹھا دیا اور کہا کہا اس کو افسا کر چل پیرا وراس کے دوست نے اس کو کہا یہ دیکھویہ ہا تھا جات وہ اس کی کوئی نہ کہا ہے اس نے کہا جس کی بال نہ ہو وہ عہدہ کے پاس چلا جائے وہ اس کی کوئی نہ کوئی بال بیا جات کے وہا س کی کوئی نہ کوئی بال بیا جات نے وہا س کی کوئی نہ کوئی بال بیا جات نے کہا جس کی بال نہ ہو وہ عہدہ کے پاس چلا جائے وہ اس کی کوئی نہ کوئی بال بیا جات نے کہا جس کی بال نہ ہو وہ عہدہ کے پاس چلا جائے وہ وہاس کی کوئی نہ کوئی بال بیا بیا جات نے وہ اس کی کوئی نہ کوئی بال بیا بیا بیا جاتے وہ وہال کی کوئی نہ کوئی بی بیان چلا جائے وہ وہال کی کوئی نہ کوئی بیان بیا وہ کوئی ہوں بیان بیان ہوں کوئی ہو کوئی ہوں بیان ہو کہا ہو کوئی ہوں بیان ہوں کوئی ہو کوئی ہوں بیان ہوں کوئی ہوں بیان ہوں کوئی ہو کوئی ہوں بیان ہوں کوئی ہوں بیان ہوں کوئی ہو کوئی

ماں کے یاؤں کے نیچرخسارر کھ دیتے تھے

معترت فحرین منکد رُکی مالت بیتمی کدآب ایناد شیار زنین پرد که و بیتے تھے مجرائی مال سے کہتے تھے امال اٹھوا بنا ہیر سے دفسار پرد کھ کرنال ۔ (۱۹۰)

<sup>(</sup>۱۸۹) میر آعلام النیلاء (۱۸۹۰) - ۲۲۳). (۱۹۰)میر آعلام النیلاء (۲۰۲۰):

#### ساری رات عبادت ہے اس کے باؤں دبانالیندے (حالیت)

حفرت محدین متلد دخرات جی کریسرے بھائی عمرونے سادی داست نماز (نوافل) پڑھتے ہوئے گزاروی اور جس اپنی ماں کے قدم دبانارہ کمیا اور مجھے یہ پہندنییں کہ جس اپنی ساری رات کا تواب اس کی رامع کے بدلے جس بدل لوں۔(191)

### مال کی بات مانے برعمل میں برکت آختی

حضرت محمد بن بشارفر ماتے ہیں کہ میں طلب علم کے لئے لکھنا جا ہتا تھالیکن میری ماں سفیمنع کرویا اور میں نے اس کا کہا مانا تو میرے لئے علم میں بر کمت وے دی گئی۔(۱۹۳)

# مال برعكم كوقر بان كرديا

معرت جعفرالخلدی فرائے ہیں کہ معرت ایکا لوگوں میں زیادہ عابہ سے
اپنی ماں سے معزت تنید کی طرف طلب علم کے لئے جانے کی اجازت ماگل پھر
جب دہ قوت ہو گئیں تو آپ قراسان کی طرف چلے کے اور بلخ کے جب کہ
معرت تنید فوت ہو چکے تھے۔اورلوگ اس کواس پرتعزیت کرتے تھے تو آپ
نے فرمایا پیم کا پیل ہے میں نے اپنی مال کی رضامتدی کو پہند کیا تھا۔ (۱۹۳)
آبا وکی محبت اولا وہیں رشتہ وارکی میں بدل جاتی ہے

حفرت ابن سلامہ فرماتے ہیں کداسا عمل بن عبادے کہا عمیا کہ تم معتزلی آدمی ہواوراین مقری کھدٹ تھے اور تم ان سے میت کرتے ہواس نے کہا کیونک

<sup>(191)</sup>سير أعلام النبلاء (1990).

<sup>(</sup>۱۹۲)سير أعلام النيلاء (۱۹۷۱).

<sup>(193)</sup>مبيرأعلام النبلاء (1971ع)\_'

وہ مرے والد کا دوست تھا اور مشہور ہے کہ آباء کی عیت بیٹوں میں دشتہ داری میں بدل جاتی ہوں ہیں دشتہ داری میں بدل جاتی ہوا تھا اور جمعے خواب میں حضور مقالمة کی رہیں سویا ہوا تھا اور جمعے خواب میں سے ایک ولی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا تو سویا ہوا ہے اور اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی میرے داروازے پر ہے تو میری آگھ کھل کی تو میں نے پکار کرکہا کون ہے؟ تو فرمایا ابو بکرین اکمتر کی (۱۹۴)

#### ولحا كامحبت كے بجائے مال كى خدمت ميں رہو

حضرت الوسعد سمعانی فرماتے ہیں کہ جھے ایک بوڑھے نے بیان کیا کہ
تہارے داداحضرت الوالمظفر نے حضرت سعد زنجانی کی صحبت میں دہنے کا عزم
کیا تھا تو انہوں نے اپنی والدہ کوخواب میں ویکھا کو یا کراس کا سرکھلا ہوا ہے اور وہ
کہدرت ہے اسے بیٹے تھے پڑیرے تن کی تشم تو میری طرف لوٹ آ میں تیرے
فراق کو برداشت کرنے کی طافت نہیں رکھتی تو میں مغموم ہوکرا تھے گیا اور کہا کہ میں
شخصے معمودہ کروں گا اور میں حضرت سعدے پاس آیا اور رش کی وجسے میں ان
سے کوئی بات نہ کہد سکا جب دوا تھ کھڑے ہوئے تو میں ان کے چھے جانے لگا تو
سے کوئی بات نہ کہد سکا جب دوا تھ کھڑے ہوئے ترمیا ان تظار کر رہی ہے پھروہ اپنے
کوئی بات نہ کہد سکا جب دوا تھ کھڑے ہوئے اتم ہارا انتظار کر رہی ہے پھروہ اپنے
کوئی بات نہ کہد سکا جب دوا تھ کھڑے ہوئے ان کیا کہ ان کو میرے بادے میں کشف ہوا
سے چنا نجے میں داخل ہو صحے اور میں نے جان لیا کہ ان کو میرے بادے میں کشف ہوا
سے چنا نجے میں داخل ہو صحے اور میں نے جان لیا کہ ان کو میرے بادے میں کشف ہوا
سے چنا نجے میں اس ال دائیس لوٹ کیا۔ (۱۹۵)

نافرمان کی گردن اِ تاردی

بیلیں کے اضربا ویس بن کئوس کے پاس ایک جورت اس کے دروازے پر آئی اور کہا اے ہمارے مردار میرا بیٹا میرا نافر مان ہے تو اس نے اس کے بیٹے کو پلوایا اور کواریعی منگوائی تو حورت نے کہا میرا مقصد تو آپ کی طرف شکاے کا تھا

<sup>(</sup>١٩٤)سير أعلام النيلاء (١١١٦) ـ ٤) ـ

<sup>(</sup>١٩٥)سير أعلام النبلاء (١٩٥/١٨٦-٣٨٦).

كرآب اس كوسمجهادي محرفر ما يا من كتاب يره هاف والا استاد نيس بول يحرهم اس كے لئے ديا تواس كى كردن الاروى كئى۔(١٩٦)

محدث نے مال کے روکنے برطلب حدیث کاسفر چھوڑ دیا

ابن نجار فراتے ہیں کہ بی نے حضرت معربی فاخری بھم بی ان کے ہاتھ سے کھیا ہوا یہ مضمون پڑھا کہ بھے ابوالقاسم الحافظ نے منی بی الماء کراتے ہوئے خبروی تی جب کہ وہ ان سب لوگوں سے زیادہ حافظ تھے جن کو بی نے دیکھا ہوا در مار بھی جب کہ وہ ان سب لوگوں سے زیادہ حافظ تھے جن کو بی نے دیکھا ہے اور مار سے جی اساعیل بن جم اللا مام ان کوان تمام لوگوں پر فضیلت دیے تھے جن کے بیل سے جی ان کی سے بیاسیان بیل آئے اور میرے کھر بیل مہمان تخریب بیل نے ایک جوان کو ویکھا کہ اس سے زیادہ حافظ مدیث اور زیادہ کو بین کے ایک جوان کو ویکھا کہ اس سے زیادہ حافظ مدیث اور زیادہ پر بیل تھا میں نے ایک جوان کو ویکھا کہ اس سے زیادہ حافظ مدیث اور زیادہ بیلی تھا تی اس سے ای جوان کو ویکھا کہ اس سے کول آئے ہواس نے کہا جس سے کہا تھی تھا ہی ماں سے اس طرف سنری اجازت ما کی تھی گراس نے ہیں دی۔ (۱۹۵) فیلی ماں سے اس طرف سنری اجازت ما کی تھی گراس نے ہیں دی۔ (۱۹۵) اور پس تھی جائے اور لیان کی خدمت میں جائے اور لیان کی خدمت میں جائے اور لیان کی خدمت میں جائے

يسے روك ديا

حضرت امنی بن زیر فرماتے ہیں کہ حضرت اولیں اس لئے حضور علیہ العسلاق والسلام کی خدمت ہیں حاضر نہ ہوئے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت ہیں مصروف تنے۔(۱۹۸)

<sup>(197)</sup>مبير أعلام النيلاء (1978)

<sup>(</sup>۱۹۷)سير أعلام البلاء (۲۷۱۲۰۰)

<sup>(</sup>۱۹۸)سير أعلام النبلاء (۱۹۱۶)

#### ائی پشت کووالد کے لئے بل بناویا

حضرت محرو بن ميمون بن مهران فرماتے ہيں كہ ش اپنے والد كا ہاتھ پكڑكر بعرے كى كئي ش لے جار ہاتھا ش ايك كھائى كے پاس سے گزرا مير ابوڑھا باپ وہاں سے نہ گذر سكا تو ہن اس كے لئے ليث ميا اور اپني كمركواس كے لئے مل بنادیا۔ (194)

#### سارادن کما کروالدہ کے لئے پھل لے آتے تھے

هفرت کیمس بن حسن ساراون بھس کوٹے تھے اور دن بھر کی کمائی دو دائق لاتے تھے جب شام ہوتی تھی تو اس کے پھل خریدتے تھے اور ان کو باس کی خدمت میں چیش کرتے تھے۔ (۲۰۰)

#### مال کی خدمت پر حضرت خضر کی زیارت

حعرت بال النواس فرماتے ہیں کہ ہیں نے خواب میں حضرت خطر ک زیارت کی اوران سے بوچھا آپ حضرت بشرحائی کے بارے میں کیا فرمائے ہیں؟ فرمایا انہوں نے اپ بعد اپ جیسا کوئی مخص تہیں چھوڑا ہیں سنے بوچھا آپ حضرت امام احمد بن منبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ صفہ النیت کے درج پر ہیں ہیں نے بوچھا آپ حضرت ابوثور کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایک ایسافض تھا جس نے حق تعالی کی طلب کی تھی ہیں نے بوچھا کہ ہیں نے آپ کی کس دسلے سے زیارت کی؟ فرمایا تم نے اپنی مال کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جھے ویکھا ہے۔ (۱۲۰۱)

<sup>(</sup>١٩٩) حلية الاولباء ٨٢/٤\_

<sup>(</sup>٢٠٠)حلية الاولياء: ٢١٢/٦.

<sup>(2 - 2)</sup> حلية الأولياء: 1,87/9.

#### مال کومرنے کے بعد بھی بیٹے کی فکر تھی

صفرت قربان بیم فرماتے ہیں کہ میں حفرت بشرحانی کی بہن کی ضدمت میں جب کہ وہ چھوٹی خیس جاتا تھا انہوں نے جھے ایک ون کاتے ہوئے سوت کا ایک گولا دیا اور فرمایا کہ اس کو لے کو بھی دو اور اس کے بدلے میں روٹی اور چھل خرید کرلے آؤ تو جس نے قبیل کی مجر حضرت بشر تشریف لائے اور روٹی اور چھل سامنے رکھی ہوئی یائی تو بہ چھا یہ کیا کھانا ہے؟ انہوں نے عراض کیا جس نے اپنی مال کو اور تہاری مال کو خواب میں دیکھا تھا انہوں نے کہا گرتم جھے خوش کرتا ہی اتی ہو تو اس کا تے ہوئے ہوئے دو اور اس کے بدلے میں روٹی اور چھل خرید و کہونکہ تیرے بھائی بشرکو اس کی خواب میں ہے ۔ چٹا تی حضرت بشر روپڑ سے اور فر ما یا الشدان دولوں تیرے بھائی بشرکو اس کی خواب میں ہے ۔ چٹا تی حضرت بشر روپڑ سے اور فر ما یا الشدان دولوں میں نے آئی اور ان کی مال کا ذکر کیا تو حضرت بشر روپڑ سے اور فر ما یا الشدان دولوں میرے کے بعد میری مال میرے لئے زندگی میں بھی کم کھائی تھی اور مرنے کے بعد بھی کر میں ہے۔ روپڑ کے اس کے بعد بھی کر میں ہے۔ (۲۰۲

( قائدہ) میرحضرت بشر کی بہن ہاہ،شر یک تقیس ماں دونوں کی الگ الگ تقیس اس لئے فر مایامیری ماں اور تیری ماں دونوں کوخواب میں دیکھا۔

حضرت بشر دیا کی لذتوں سے کنارہ کش تھاور خواہش نفس کے باوجود لطف اندوزی سے بیچنے تھے اور کنارہ کش کرتے تھے جاہے آپ کو چھلی اور روٹی کی بوے عرصے سے خواہش تھی گراس خواہش کی سحیل کے لئے فکر ندی۔

# تین قتم کے لوگوں سے فی کررہو

حضرت عمر بن حبدالعزیز نے حضرت میمون بن مہران سے فرمایا اے میمون تم ان امیروں کے پاس نہ جانا اگر چہتم بہ کوکہ ہم ان کونیکی کا تھم کریں سے اور کسی

<sup>(</sup>۲۰۲) حلية الاولياء:۱۸،۲۵۲۸\_

عورت کے ساتھ علیحدگی میں نہ نیٹھنا اگر چہتم ہے کہو کہ میں اس کوقر آن پڑھاؤں گا اور کمجی ماں باپ کے نافر مان کے ساتھ دوئی نہ لگانا کیونکہ وہ اس کے قاتل نہیں کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی تعلق تو ژدیا ہے۔ (۲۰۳) بردھیا کوآ زاد کرنے سے مال ال گئی

حضرت عبدالله بن بوسف قرماتے ہیں کدا ہوعبد دب غلاموں کو تربیدا تھا اور ان کو آزاد کردیا تھا ایک دن اس نے ایک ہوڑی روی عورت کو تربیدا اوراس کو آزاد کردیا تو اس بوڑی نے کہا بھے پہنویس اب میں کہاں ٹھکا نہ یاؤں گی تو این عبد ارب نے اس کو اپنے کھر بھیج دیا جب وہ خود مسجد سے لوث کر گھر آیا تو اس کے سانے کھا تارکھا گیا اس نے اس بوڑی عورت کو بھی بلایا اوراس کو کھا تا کھا یا پھر اس سے بات چیت ہوئی ری تو معلوم ہوا کہ وہ تو اس کی اپنی ماں ہو تا کہا گیا کہ اس کے اسلام کا مطالبہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے و بوڑھی ماں نے ان اوراس کے ماتھ مدورے کا مطالبہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے دن وہ جمد کے دن عمر کی نماز بڑھ کر آئے تو اس کو بتایا گیا گیا ہو ہو ہو کہ دن عمر کی نماز بڑھ کر آئے تو اس کو بتایا گیا گیا ہو ہو ہو ہو کہ اس کے ساتھ ہو کہ دی ہو ہو ہو کہ اس کے انتازی بی برا ہو ہو کہ اس کو تا تو اس کے لئے انتازی بی بڑا ہجرہ کرتا کو انتازی بی بڑا ہجرہ کرتا ہو گیا اوراس کے لئے انتازی بی بڑا ہجرہ کرتا کو اس کے انتازی بی بڑا ہجرہ کرتا کو اس کے انتازی بی بڑا ہجرہ کرتا کو اس کے انتازی بی بڑا ہجرہ کرتا کو اللہ بن کی خدمت کی تو تی مطافر ہائے۔

<sup>(</sup>٢٠٢)حلية الأولياء:٥/٥ ٢٠٠

<sup>(</sup>٢٠٤) حلية الاولياء: ١٦٠٥.

إضافه

ماخودٔ از بهتی زیورآ خری صفحات تشهیل وغیره:اعداداللهٔ انور

# تعديل نتوق والدين

يسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصلى على رسوله الكريم. قال الله تعالى:

ان الله ينامبركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الأية.

(ترجمه) الله تعالى تم كوعكم دية جي كه المانتي المانت والون كوادا كرور اور جب تم لوگول بين عكم كروانساف سي حكم كرور

اس آیت کے عموم سے دوسم مجھ جی آئے۔ایک بیکرالل حقوق کوان کے حقوق دارے کے حقوق کوان کے حقوق کوان کے حقوق کو ان ک حقوق داجبہ کا اداکرنا واجب ہے دوسرے یہ کدایک کے حق کے لئے دوسرے مختم کا حق ضائع کرنانا جائز ہے۔

ان دونوں تھم کے متعلقات میں ہے وہ دوخاص موضع یہ بھی ہیں جن کے متعلقات میں ہے وہ دوخاص موضع یہ بھی ہیں جن کے متعلق اس وقت آلدین کے حقوق اور زوجہ یا اولا و کے حقوق واجہ کی تعیمن ہے۔ (۳) ووسر ہے والدین کے حقوق میں تعارض تقامل کے وقت ان حقوق کی اصلاح ہے۔

اس تحقیق کی ضرورت بیرہوئی کہ بے شار واقعات سے معلوم ہوا کہ جس طرح بعض بے قیدلوگ والدین کے حق میں کوتا ہی کرتے ہیں اور ان کے وجوب اطاعت کے دلائل کونظر انداز کرتے ہیں اور ان کے حقوق کا وبال اسپنے سرلے

لے تن ای طرح بعضے و بندار والدین کے حق میں مباللہ کرتے ہیں جس ہے ووسرے صدحب حق مثلا زوجہ یا اولاء کے حقوق تکف ہوتے ہیں اور ان کے وجوب رعایت آیات دا هادیث کونظرانداز کرتے ہیں اوران کے اتلاف حقوق کا وبأل اسيغ سريليته ميں اور بعضے کمی صاحب من کاحن تو ضائع نہيں کرتے ليکن حقوق غیر داجبہ کو داجب سمجھ کر ان کی ادائیگی کا قصد کرتے ہیں اور چونکہ بعض اوقات ان کا محل نہیں ہوتا اس لئے تک ہونے ہیں اور اس سے وسور ہونے لگآ ہے کہ بعض احکام شریعت میں نا قابل برداشت بختی اور تھی ہے اس طرح ہے ان ب جارول کے دین کو ضرر پہنچا ہے اور اس میٹیت سے اس کو بھی صاحب حق ك حقوق واجد ضائع كرنے ميں واخل كر يجين جي اور وه صاحب حق اس تحض كا القس ہے کہاس کے بھی بعض حقوق واجب ہیں تکعیا قال صفی الله عنبه وسیم ان لسفسن عليك حفًّا (تمهار كفس كالمحيم مرحق سي )اوران حقوق واجب میں سب سے بڑھ کر اسپتے دین کی حفاظت ہے۔ پس جب والدین کے غیر واجب حق كو واجب يجهنا اس مذكور وحمناه كاسبب بهواتو حقوق واجبه اورغير واجهيه كا فرق کرنالازمی ہوگیا اس فرق کے بعد پھرا گرعملی طور پران حقوق کواسیتے اویرلازم كرنے كا تكراعتقادا واجب نہ مجھے كاتو وہ شرك قباحت تولازم نيس آئے كي۔اس تحقی کواین باتھوں کی خریدی ہوئی سمجھ گا۔ اور جب تک برداشت کرے گااس کی عالی ہمتی ہے اور اس تصور میں بھی ویک گوند مزہ ہوگا کہ میں یا وجود میرے قرمد نہ مونے کے اس کو برداشت کرتا ہوں اور جب جا ہے گا سبکدوش ہو مکے گاغرض علم احكام يس برطرح كى صلحت عى صلحت باورجهالت بي برطرح كانتصال بى نقصان بى كى اى تميزى غرض سے يەچندسطورلكستا بول -اب اس تمبید کے بعداقال اس کے متعلق ضروری روایات حدیثیہ وفقہیہ جمع کرے بھران سے جواحکام لکلتے ہیں ان کی وضاحت کردو**ں گا اور اس کو اگر** 

'' تعدیل عوق الوالدین'' کے قلب سنے تامزد کیا جائے تو تازیب ٹیس روائقہ السسنعان و علیہ الدکلان

فني السمشكوة عن ابن عمر قال كابت تحتى امرأة احتها وكان عمر يكرهها فقال بي طبقها قابت قاني عمر رسول الله صلى الله عليه ومسلم فلذكر ذلك له فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم طعقها رواه الترمدي.

في السرقاة طلقها امرندت او وحوب ان كان هناك بالتك العول. وقبال الإمنام التغرالي في الإحياء ح ٢ص، ٢ مصوب، الله اري: في هذا الجديث.

فهمدا يبدل عملي ان حق الوائد مقدم ولكن والديكرهها لالعرص فامند مثل عمزي

في المشكوة:

عن معاذ قبال اوصبائي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث وفيه لا تعصن والديك والدائد أمراك الا تعرج من اهلك وما لك الحديث.

فى السعرقاة شرط للمبالغة باعتبار الاكمل ايصا اما باعتبار اصل المحواز فىلا بالمزمه طلاق زوجة امراة بفراقها وان تاذيا ببقاء هـا ايذاء شديد الانه قد يحصل له ضرر بها فلا يكلفه لا حلهما اذ من شان شهقتهما انهما لو تحققا ذلك لم يا مراه به فالزامهما له به مع ذلك حمق منهما ولا يلتفت اليه وكذلك اعراج ماله انتهى مختصرا

قبلست والنفرينة على كونه للمبالغة اقترانه بقوله عليه السلام في ذلك المحديث لاتشرك بالله وان قتلت او حرقت فهذا للمبالغة قطعا و لامشفس الجواز بتلفظ كلمة الكفروان يفعل ما يقتضي الكفر ثابت بقوله تغالي من كفر بالله من بعد ايمانه الامن اكره الآية فافهم

في المشكوة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسندم من اصبح مطيعا لله في والديه الحديث وفيه قال وحل وان ظلماه قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه رواه البيهقي في شعب الايمان.

في المعرفاة في والديه الدافي حقهما وفيه الطاعة الوالدين لم تكن طاعة مستقلة بل هي طاعة الله التي بنغت توصيتها من الله تعالى بحسب طاعتهما لطاعته الي القال ويؤيده اله وردلا طاعة لمحلوق في معصية الخالق وفيها والاطلعاد.

قال الطبيبي يراد بالظلم ما يتعلق بالامور الدنيوية لا الاحروية.
قالت وقوله صالى الله عليه وسلم هذا وال ظلماه كقوله عليه السلام في ارضاء المصدق ارضوا مصدقيكم والا ظلمتم رواه ابوداود تقوله عليه السلام فيهم والا ظلموا فعليهم الحديث زواه ابوداود معتاه على ما في المسعات قوله والا ظلموا اي يحسب زعمكم أو على الفرض والتقدير مبالغة ولو كانوا ظالمين حقيقة كيف يامرهم بارضالهم.

فى المشكوة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة لمائة نفريتما شون وإخذهم المطرفما لوا الى غار في الحبل فانحطت على فيم غارهم صحرة فاطبقت عليهم فذكر احدهم من امره فقمت عند رؤسهما (اى الوالدين الذين كانا شبخين كبيرين كما في هذا التحديث) اكره ان او قبظهما واكره ابدأبا لصبة قبلهما والصبية يتضاعون عند قدمي الحديث متفق عليه

فيي المشرفاة تقديما لاحسان النوالندين على المولودين لتعارض صغرهم بكبرهما قان الرجل الكبير يبقى كالطفل الصغير..

قلت وهذا التضاغي كما في قصة اضياف ابي طلحة قال فعليهم بشيء ونوميهم في جواب قول امرأته لما سئلها هل عندك شيء قالت لا الا قبوت صبيباني ومعناه كما في النمعات قالو وهذا محمول على ان الصبيبان لم يكونوا محتاجين الى الطعام وانما كان طلبهم على عادة الصبيان من غير جوع والاوجب تقديمهم وكيف يتركان واجبا وقدائني الله عليهما اهم

قنت ايضا ومما يؤيد وحوب الاضطراري الى هذا التاويل تقدم حق الولد الصغير على حق الوالد في نفسه كما في الدرالمختار باب النفقة ولوله اب وطفل فالطفل احق به وقبل ( بصيغة التمريض ) يقسمهما فيهما .

في كتباب الأثار للامام محمدٌ ص٤ ١٥ عن عائشة قالت افضل ما اكلتم كسبكم وان اولادكم من كسبكم.

قبال محمد لا بناس به اذا كنان محتاجا ان ياكل من مال ابنه بنالممعروف قان كان غنيا فاخذ منه شنيا فهو دين عليه وهو قول ابي حنيفة محمد قال اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال ليس للاپ من مال ابنه شيء الا ان يحتاج اليه من طعام او شراب او كسوة قال محمد و به ناخذ وهو قول إبي حنيفة"

فني كنتر العمال ج ٨ ص٢٨٣ عن الحاكم وغيره أن اولادكم هبة الله تعالى لكم يهب من يشاء أنا تا ويهب من يشاء الذكور فهم والموالهم لكم اذا احتجت اليها اهـ (سنده صحيح ١٢ مخشي).

فلت دل فوله عليه الملام في الحديث أذا احتجتم على تفييد الاسام سحمه فول عائشة أن أو لادكم من كسيكم مما أذا كان محتاجة وبسرم التقييد كونه ديناعيه أذا احدمن غير حاجة كما هو خاهر \_\_\_\_ ع

فَكُمُنَ وَ بِنَصَا فِسَرِ بُولِكُنِ الْقِنْدِيقِ بِهِذَا قُولُهُ عَلَيْهِ الْسَلَامِ الْتُ وَ مَالِكُ لَا فِيكُ قِبَالَ بُولِكُمُ الْعَالِمِينِ بِذَلِكُ النَّفِقَةِ رَوَاهِ اللَّيْهِفِي كَلِدًا فِي تاريخ التحلقاء ص ١٦٠

وفي الدرالمنحدار لا يقرض (القتال) على صبى وبالغ له قبلها اواحدهما لان طاعتهما فرض عين الى الاقال لاينجل سفر فيه خطر الاباذ بهما وما لا خطرفيه يحل بالاذن ومنه السفر في طلب العلم.

في ردانم متار الهما في سعة من منعه اذا كان يدخلهما من ذلك مشنقة شديدة وشمل الكافرين ابضاً او احدهما اذا كره حروجه مخافة ومشقة والابل لكراهة فتال اهل دينه فلا بطبعه مالم بخف عليه الضبعة افو كان محسرا محتاجا الى حدمته فرضت عليه ولو كافرا وليس من الهواب ترك فرض عين لتوصل الى فرض كفاية:

قوله فيه حطر كالجهادو سفر البحرب

قول، وما لا حطر كالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بلا ادن الا ان حيف عليهما الضيعة سرحسي.

قبوليه ومنيه المنتقر في طلب العلم لانه اولي من التحارة الاكان الطريق أميًا ولم يخف عليهما الضيعة ( سرخسي) اهم

فسلت ومثله في البحر الرائق والفتاوي الهندية وفيها في مستلة فلا

للُّ من الاستبقال فيه اذا كان له منه بد سج ٦ ص ٤٤٢ \_

في الدرالمختبار باب النفقة وكذا تجب لها السكتي في بيت حال عن اهله وعن اهلها الخر

وفي ودالمحتار بعد مانقل الاقوال المختلفة ما ينصه ففي الشريقة دات اليسمار لا يمد من افراد هما في دارو متوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دارو اطال الي ان قال واهل بالادنا الشاعية لا يسكنون في بيت من دار مشتملة على احمالت و هذا في اوساطهم فضلا على اشرافهم الا ان تكون داراموروثة بين الحوة مثلا فيسكن كل منهم فسي جهنه منها مع الاشتراك في مرافقها تم قال لاشك ان المعروف سختلف باحتلاف الزمان و المكان فعلى المفتى ان ينظر الى حال اهل زمانه و بلده اذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة بالمعروف دا هـ

(ترجمہ) معبداللہ بن محرفر ماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک مورت تھی میں اس ے حوش تفااور اس سے محبت رکھا تھا مگر میرے باپ حضرت عمر اس سے تاخوش تھے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس مورت کو طلاق دیدے میں نے انکار کیا اس کے بعد حضرت عمر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ قصد ذکر کیا۔ مجھ سے دسونی اللہ علیہ نے ارشاوفر مایا کہ اس مورت کو طلاق دید ہے۔

مرقاۃ میں لکھا ہے کہ بے طلاق کا امر بطور استجاب کے تھا۔ یا اگر دہاں پر کوئی ادر سب بھی موجود تھا تو وجوب کے لئے تھا۔

الامغزال احیاہ میں قرماتے میں کہ بیت دیث اس بات پرولائت کرتی ہے کہ والد کا حق مقدم ہے کہ والد کی حقوم فاسد کی وجہ والد کی حقام ہوجیتا کہ جفرت عمر سی غرض فاسد کی وجہ سے کر اندیجی مقام ہوجیتا کہ جفرت عمر سی غرض فاسد کی وجہ سے اسے بر اندیجی تھے۔ مقلوق میں ہے حضرت معاذ کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علی تھے۔

ا ارشاد فرنایا که مان باپ ک نافر مانی برگز نه کروگر چهده آنه کو بینهم کریل که اش و معال اور مال سے ملیحد وجوجات

مرقاۃ میں لکھا ہے کہ بیمبالغدادر کمال اطاعت کا بیان ہے ورت اصلی معمد کا افاد ہے کہ انداز ہوں کا خواد ہوں کا خاط ہے کر مانے کی بنا پرائی ہوں کو طلاق دینا خروں کے افاد ہوں کے طلاق ندا ہے ہے جنت تکلیف ہو کیونکداس کی سب ہے ہمی لڑ کے کو خف تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور مال باپ کی شفقت ہے ہے ابھید ہے کہ دہ سبنے کی تکلیف کو جانتے ہوئے اس کا حکم کریں کہ دہ ہوئی یا مال کو

ميحده تردي يس اليي صورت بين ان كاكباما تناصروري تبين .

میں کہتا ہوں کہ مبالف کے لئے ہونے کا بیقریدے کہ حضور عَلَظُنے نے اس کے ساتھ یہ بھی فرنایا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کراگر چہ تو قتل کر دیا جائے یا جانا دیا جائے۔ اور یہ یقیناً مبالفہ ہے درنہ کلمہ کفرایسی مجبوری کی حالت میں کہنا اللہ تعالی نے قول من تکفر جائلہ بغد این مانیہ ہے ثابت ہے۔

حضرت این عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظامیہ نے فرمایا کہ جو تحض اپنے مال باپ میں اللہ علاق کے جو تحض اپنے مال باپ میں اللہ علاق اگر دونوں ہوں تو دو (۲) دروازے جست کے تحل جائے ہیں اورا گرا کہ ہوتو ایک اورا گرا فرمانی کرتا ہے تو اگر دونوں کی عافرمانی کرتا ہے تو اس کے لئے دو (۲) دوازے دوزخ کے تھل جائے ہیں اورا گرا اگر کا فرمانی کرتا ہے تو ایک کھٹل جاتا ہے۔

یسان مرمن میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اسی صدیت میں ہے کہا یک شخص نے عرض کیا کداگر ماں باپ اس برظلم می کرتے ہوں۔ رسول اللہ علقہ نے تین مرتبہ فرمایا کداگر چہدوہ وونوں قلم می کرتے ہوں۔

مرقا 8 بن الكوائب كراند تعالى كى اطاعت مان باب بن كرف كا مطلب بد ب كران كرحقوق بن الله تعالى كى اطاعت كرتاب اوران كرحقوق اداكرتا ہادراس میں میجی ہے کہ والدین کی اطاعت مستقل ان کی اطاعت نہیں ہے بلکہ بدائند تعالی کی اطاعت نہیں ہے بلکہ بدائند تعالی کی اطاعت ہے جس کی اللہ تعالی نے حاص طور ہے وصیت فر مائی ہا اس سے ان کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت بچھتے ہوئے کرنی جا ہے۔ یعنی جو بات وہ خدا کے تھم کے مطابق کہیں اس کو ماتا جا ہے اور جواس کے تھم کے خلاف کہیں اے نہ مانا جا ہے۔ کیونکہ صدیت میں ہے اللہ تعالی کی تا فرمانی میں محلوق کی فرمانے واری نہیں۔

اور مرقاۃ میں لکھا ہے کہ مال باپ کے قلم سے مراد صدیث میں و نیوی ظلم ہے اُخروی ظفر میں۔

لینی د نیوی امور میں اگر چہ وہ زیادتی کریں تب بھی ان کی فر ، نبر داری لا زم ہےاورا گروہ دین کے خلاف کوئی بات کریں تو اس میں ان کی فر ما نبر داری نہ کرنی جا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ صدیث میں حضور کا بیفر مانا کہ اگر چہوہ دونوں ظلم کریں ایسا ب جبیبا کہ آپ نے زکو قاوصول کرنے والے کے متعلق قربایا ہے کہ اپنے زکو قا موصول کرنے والوں کوراضی کرواگر چیتم برظلم کیا جاد ہے۔

لمعات میں تکھا ہے اس سے مقعود مباللہ ہے لینی تمبار ہے خیال میں یا بالفرض و گرو د تھلم کریں تب بھی تم ان کورامنی کر و کیونکہ اگر وہ دوقعی ظلم کرتے تھے تو آب ان کورامنی کرنے کا تھم کیسے فرما سکتے تھے۔

مظلوۃ میں ابن عمر رسول القد علیہ ہے ( ان تین اَ دمیوں کے قصد میں )
روایت کرتے میں جو کہیں چلے جارہے تھے اور بارش آگی وہ ایک پہاڑ میں غار
کے اندر چلے گئے اس کے بعد غار کے مند پر ایک بڑا پھر کر پڑ ااور اس نے ورواز ہ
بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہتم اپنے اپنے نیک اعمال دیکھوجو خالص اللہ
کے واسطے کے ہوں اور ان کا واسطہ دے کرد عا ماگوتا کہ اللہ تعالیٰ دروازہ کھول

وے۔ان میں سے ایک نے کہا کہ اسٹالقد میر سے ماں پاپ بہت ہوڑھے تھے اور میر سے چھوٹے دیتے بھی تھے میں بھر بیاں جرایا کرتا تھا اور شام کو جب گھر آتا تو گھر ہوں کا دود دانکال کرا ہے ماں پاپ واپنے بچوں سے پہلے پاتا تھا۔ ایک دان بیش بہت دور چلا گی اور جب شام کوآیا تو بیس نے اپنے ماں پاپ کوسویا ہوا پایا۔ بیس نے حسب معمولی دود ہے نکالا اور دوورہ کا برتن کے کران کے سرکے پاس تھڑا رہا اور اور سے کا برتن کے کران کے سرکے پاس تھڑا اور یہ بھی بر اسمیحا کہ ان سے پہلے بچول کو پلاؤل اور سے میر سے بیروں میں بیڑے دو ہے جاتے ہے اسٹر سے بیال تک کہ جو تو گئی۔ م

میں کہنا ہوں کہ ریا بچوں کا روقا چلا ٹا ایسا بی تھا جیسا کہ حضرت ابوطنی کے میں کہنا ہوں کہ ریا بچوں کا روقا چلا ٹا ایسا بی تھا جیسا کہ حضرت ابوطنی کے میں انہوں ہے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہنا رہے۔ یاس جھ کھانے کے لئے ہے؟ بیوی نے کہائییں صرف بچوں کی خوراک ہے تو ابوطلح نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھنسلا کرشوا دو۔

لمعات میں نکھا ہے کہ علماء نے اس کواس برخمول کیا ہے کہ وہ بچے بھوئے شمیں تھے بلکہ بلا بھوک ما نگ رہے تھے جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے ور ندا کر وہ بھوے ہوتے ان کو کھا! کا ماجب تھا اور واجب کو وہ کیسے ترک کر سکتے تھے حالا تک القدتعالی نے اپوطلے اور ان کی زوئی کی تھرائے گی۔

میں کہتا ہوں کہا ستاہ بل کی ضرورت اس ہے بھی ٹابت ہو گی کہ والدے جھوٹے نے کاحق مقدم ہے۔

جیسا کے درمخاریس ہے کہ اُٹر کی کا باپ اور بینا دونوں موجود ہوں تو خرچہ کے اعتبار سے بیٹا باپ سے زیادہ مستحق ہے اور بعضوں نے کہاہے کہ دونوں پر تفصیم کردے۔

۔ امام محمد کی کتاب الآثار میں ہے کہ خضرت عائشہ نے فر مایا ہے کہ سب سے مہتر روزی اپنی کمائی ہیں داخل ہے۔ امام محمد

﴾ فرمائتے میں کہ جب باپ محتاج ہواتہ ہینے کے مال میں کھائے کا منها اُنتہ کیس میں ضرورت كي مطابق خرج كرف فضول خريجي ندر سدراً وباب مالدا سر ورج بينے كامال ليما بين و وواس برقرض ہے يكى قول المام الوصيف سے اوراس يومل سے المأم محمدا مام الوصيف أست روايت كرت بين اوروه جماوت اوروه إيرا زيم کہ باپ کے لئے مال میں کوئی حق نبیں تگر بیارہ ہ کھانے بینے کیز کے کافنان ہو۔ اما مجمّر کے فر مایا کہ ای پر ہم عمل کرتے ہیں اور میں ابوصنیفہ کا قول ہے۔ سنزالعمال بین حاتم وغیرہ ہے حق کیا ہے کہ تہباری اولا واللہ تعالی کا عطیہ ہے جس کوچاہتے میں لڑ کیاں ویتے میں اور جس کوچاہتے میں لڑے ویتے میں۔ پٹ و واولا واوران کا مال تمہارے کے سے جسبہ تم کوشر ورہ ہو۔ یں کہنا ہوں کرحضور کا بیقول کہ ( جب تم کوضرورت ہو ) اس سئلہ ہر ولالت كرتا ہے جومسكہ ابھى امام محمدٌ نے مصرت عائشةٌ كے قول سے فكالا قعامہ نیز حضرت او بجزئے رسول اللہ عظیفے کے اس قول کی کے ' تو اور تیرا مال این باب کے لئے ہے یہ بی تقبیر کی ہے کداس سے مراد تان نفقہ ہے۔ در مختار میں ہے کہ ایسے نا بالغ اور جوان لڑکے پر جہاد فرض نہیں ہوتا جس کے مال باب ورنول یا ایک موجود ہو کیونکدان کی اطاعت فرض مین ہے اور کوئی امیا سفر کرنا جا برنبیس جس میں خطیرہ ہونگران کی اجازت ہے۔اور جس میں خطیرہ ندہوہ وااجازت میا از ہے تجملہ اس کے ملم حاصل کرنے کے لئے سفر بھی ہے۔ روالحتارين ہے كه مال بائ كواس مغرے روكنے كى مخوائش ہے جبكداس كى وجدے وہ بخت مشقت میں مبتلا ہوتے ہوں۔ اور کا فرمال باپ کا بھی یکی تھم ہے جبكماس كے سفرے ان كوائد يشهرو اور اگروه اسے الل وين كے قال كى وجہ سے روکتے ہوں تو ان کی اطاعت شاکرے جب تک کدان کی ہلا کت کا اندیشہ منہ ہو کیونکہ اگر وہ تنگدست اوراین کی خدمت کے مختاج موں تو اس پرخدمت فرض ہے

آئر چادہ کا فرہوں ۔ اور فرض میں کوفرض کا بیٹی خاطرترک کرنا صیب نہیں۔ وہ مقربیس میں خطرہ ہوجیسے جہادادر سندر کا سفر ہے اورجس میں خطرہ نہیں ا جیسے آبارت، می جمرہ کے لئے سفر کرنا وہ باڈا اجازت جائز اے تریا کہ بلاکت کا خوف دواور ملم کا سفر بھی ای میں داخل ہے جبکہ راستہ پرامن مواہ رہا سے کا خوف

ئەبور بۇلارۇنق بورۇنادى بىندىيە يىن ئېمى ايسا بى كلىھا ہے۔

اور فی وی چند میرین ایک مسئلہ کے ذیل بین آلکھا ہے کہ واللہ این سے اجازت لینا ضروری ہے جبکۂ ضروری کا نب نہ ہو،

در مختار ہا ب العقظہ میں ہے کہ دوی کے لئے ایسا گھرا یہ جس میں کوئی جوی یا شوہر کے رشتہ داروں میں سے ندر ہتا ہودا جب ہے۔

ورختار میں مختلف اقوال نقس کرنے کے بعد لکھا ہے کہ شیف بالدار عورت
کیلئے (الگ گھر ویٹا ضروری ہے اور متوسط دید کی عورت کے لئے گھر میں ایک
کرودینا کائی ہے ) اس کے بعد آبھا ہے کہ ہمارے شام کے شہروں میں متوسط
درجہ کے لوگ بھی ایسے گھروں میں نہیں رہتے جن میں اجنبی لوگ رہتے ہوں چہ
جائیکہ امیر اور شریف لوگ رہیں گرید کہ گھر چند بھا کیوں کے درمیان مشترک اور
موردے ہوتو الی صورت میں ہرا کی اسے حصہ میں رہتا ہے اور گھر کے حقوق و
ضروریات مشترک ہوتے ہیں۔

اس کے بعد کہا ہے کہ عرف زبانہ اور مکان کے اختلاف سے بدلیّا رہتا ہے ہفتی کوز مانہ اور مکان پرنظر زکھنی ضروری ہے بلااس کے معاشرۃ بالمعروف عاصل نہیں ہوسکتی ۔۔

ان روایات سے چندمسائل ظاہر ہوئے۔

اوّل جوامرشرعا واجب ہواور ماں باپ اس ہے منع کریں اس میں ان کی ۔ اطاعت جائز بھی تبیں واجب ہونے کا تو کیااحتال ہے۔ اس قا مدے میں بیفروٹ بھی آ گئے مثلا استجفس کے پاس مالی دسعت اس قدر کم سے کدا کر ماں باپ کی خدمت کرے تو بیوی بچوں کو تکلیف ہونے گئے تو اس شخص کو جا ترقیم کہ بیوی بچوں کو تکلیف دے اور مال باپ پر خریق کرے اور مثلا بیوی کا حق ہے کہ دوشو ہر سے مال باپ سے جدار ہے کا مطالبہ کرے ہیں اگر وہ اس کی خواہش کرے اور مال باپ اس کوشال رکھنا جا ہیں تو شوہر کوجا ترقیم کہ اس حالت میں بیوی کو ان کے ساتھ شامل رکھے بلکہ واجب ہوگا کہ اس کو جدا رکھے یا مثلا جج وعمرہ کو یا طلب علم بقدر قرض کیلئے نہ جانے ویں تو اس میں ان کی اطاعت ناجا تر ہوگا۔

دوم جوامرشر ما نا جائز ہواور ماں باپ اس کا تھم کریں اس بیس بھی ان کی اطاعت جائز نہیں ۔مثلا دو کسی نا جائز نوکری کا تھم کریں یا رسوم جبالت اختیار کرا کمی دیلی بذا۔

سوم جوام شرعا واجب ہواور ندممنوع ہو بلکہ میاح ہو بلکہ خواہ ستحب ہی ہو
اور مال باب اس کے کرنے یا نہ کرنے کو کس تو اس میں تفصیل ہے۔ دیکھنا چاہئے
کہ اس امری اس مخص کو ایس ضرورت ہے کہ یہ ون اس کے تکلیف ہوگ ۔ مثلا
غریب آ دی ہے پاس بیسٹیس بنتی میں کوئی صورت کمائی کی ٹیمس مگر مان ہا ہے تہیں
جانے دیتے ۔ یا یہ کہ اس محص کو ایسی ضرورت تیمس ۔ اگر اس درجہ کی ضرورت ہے تو
اس میں ماں باب کی اطاعت ضروری ٹیمس۔

اوراگراس درجه ضرورت نہیں تو پھر ویکھنا چاہئے کہ اگراس کام کرنے میں کوئی خطرہ بااند بشہلا گئت یام ض کا ہے یا تیس کوئی خطرہ بااند بشہلا گئت یام ض کا ہے یا تیس اور یہ بھی ویکھنا جا ہے کہ اس مخص کے اس کام میس مشغول ہو جانے سے ہو جھ کوئی خادم وسامان ہونے کے خودان کے تکلیف اٹھانے کا احتمال تو ی سبے یا نہیں ۔ پس اگر اس کام بیس خطرہ ہے یا اس کے عائب ہو جانے سے ان کو ہوجہ بے سروسا مانی کے تکلیف ہوگی تب تو ان کی

مخالفت جائز نہیں مثلا غیرواجب لڑائی میں جاتا ہے یا سمندر کا سفر کرتا ہے یا بھیر کوئی ان کاخبر کیراں شارہے گا اور اس کے پاک اتنامال نہیں جس سے انتظام خاوم ونفقه کافیه کا کر جائے اور وہ کام اور سغرجی شروری نہیں تو اس حالت ہیں ان کی اطاعت واجب ہوگی۔اوراگرووٹوں باتوں میں ہے کوئی بات ٹیمس یعنی نہاں گام یا سنر میں اس کوکوئی خطرہ ہے اور نہ ان کی مشقت و نکلیف طاہری کا کوئی احمال ہے تو بلاضرورت بھی وہ کام یا سفریاد جووان کی ممانعت کے جائز ہے گومتحب بھی ہے کہ اس وقت بھی اطاعت کرے اور اس کلیہ ہے ان فروع کا بھی تھم معلوم ہو گیا كه مثلا و كمير كداين في في كو بلاوجه معتدبه طلاق ديدية واطاعت واجب تبين \_ وحديث ابن عمر يتحمل على الاستحباب او على ان امر عمر كان عن سبب صحيح الورمثلاً ووكي كرتمام كمائي ابني بمكود يا مروتواس يس بھی اطاعت واجب نیس اور اگر وہ اس چیز پر جبر کریں گے تو گنبگار ہوں گ وحمديث انت ومالك لابيك محمول على الاحتياج كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مالامراً الا بطيب نفس منه اوراگروہ حاجت ضرور یہ ہے زائد بلاا جازت لیں گےتو دوان کے ذرقر ضہ ۴۰٪ جس کا مطالبہ و نیا بل بھی ہوسکتا ہے۔ اگر یہاں ندویں کے قیامت میں دیا ا بڑے گا۔ فقہا میں تصریح اس کے لئے کائی ہے وہ اس کے معانی کوخوب سیجھنے وي فصوصاً جيكده يت حاكم من بهي ادا احتجتم كي قيدممر ت روالداهم اشرف علی

مرت ۷ جمادی الاخری ۳<u>۳ ایج</u> مقام تھا ندہیون



آیک فرصے سے والدین کی خدمت اورا کرام واعز از اور ان کی شان کے متعلق بچھ آیات، احادیث، اکابر کے احوال اور حکایات کوجھ کرنے کا اراد و تقااللہ کے فضل و کرم ہے اس خدمت کی تو فیق ہوئی اللہ تعالی اس کو مشر السیخ فضل و کرم ہے قبول فر مائے اور ہمارے لئے اور تمام قار کمین کے لئے اور تمام قار کمین کے لئے باعث ممل بنائے اور والدین کوراضی رکھنے کا اس خدمت کو ہدیے بنائے اور و نیا و آخرت میں ان کوہم سے خوش رکھے اور ان کی خوش کے بدلے میں ہمیں و نیا و آخرت میں ان کوہم سے خوش رکھے اور ان کی خوش کے بدلے میں ہمیں و نیا و آخرت کی عراق کی حال فرمائے۔

واخردعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيند النصرسلين محمد والله وأصحابه وازواجه وأتباعه اجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

فقط والسلام امدادالله انورغفر له الله تعالى وكان الله له وكان جولله ۲۵ جماري الاولى ۱۳۲۹

# حديدمطبويه تصانيف وتراجم

#### حضرت مولا نامفتي ابداد التدانور مدخله

#### رابط نمبر: 0300-6351350=061-4012566

ا المام التي الوقع الله المناويين على موجود الدران بين ماخوا منسطقة كالكرباز المام والتي برميدا يكربان أب العراد بين الدوم بمرفتكم في الوفعال ويكانت التربوبيا ورفعا في الهم هم "التاليف" منظوت 336 مجدود بيا - <mark>المدوم شرف في كانت</mark> معمرات البيام المهام معالم تالعين المقيال المجدون المدفعي بنير إن معاد المرف اورادا بالق

ره ف<u>ات که وقت ک</u>رم فل درفک عالمات و معمالت اورکیفیات برجی ان کن تشییره نند به منافات 5 10 مجد و بر

ا کارٹی تھے ہوا ہیں۔ ''کارٹی تھے ہوا کا دوری ہوتھ کا میں میں اور اکارین اسلام کے دکھائے واقعات اور ان کی دو قائل دو نہیں جو ان کی طل ''کارٹ کینے مقبول دو تھی کا دروی ہوتھ کی آگاہوں سے باخوذ متعدد باوان کا گئی آخیرہ ۔ استحالت 100 مجلد دو ہے

الكاري أن المساحة المستعنين للإصاد بين بي اللينيا "برفض كَنْ دَكُنْ ثَمَا كَرِياتِ اللهُ فَسَاكَادِ أَنْ الْجِن الإلا توام كالياتِ المُوحِينَ ويُحْمِيكُي 159 دويات بشمال، بنما آناب منحات 144

المتحل بهذا بدائش بدولات واقتاعه ... ترجم الالصفوعات للامام ابن ابي العندالا والويت (أكاكتيد مصلات) الدقد يمجم شاله المتالق الدياكي الوآسيف الغالب الي مكالات واقتات "كنادوب مُنا الإب غالب الحب غالب المحي الحي م والإنتران منتقل مايت في مان الحاص في والمتحان م منتاج أن كي كمان رسائز 4 x 36x 36x المنتجات 254 مجتبره بايت ا والمنظم المتحارج المتحارج في والمحارك والمحدثين التسم في أفته الماد فا الساف في فليد علم المتوسس مم مشرح من الكيز

عاله بين واقعاب آخالات الرطني كارى بين را يقدسون على الدائدة الدائد و سايز 802/20 يرمنجات 352 مجار به يا و برا المساير المساي

الدوائية المستوارة كالتي الدوطنة المستقطانة المسين على ماليقيع من العسوارة كالتي اردود ورسم عن المستوارة كالتي اردود ورسم عن المستوارة 
۔ ایر سے مورز میں اکاریکا داملام کے طم اور فد بات کم کے متعلی تقیم اور کا درمعنوبات سے ہم بود و کیسیدا ورحکیم کرب یا۔ تالیف مولا نامنی لدادات انور سرائز 20x30x80 موات 224 کیلد ہو۔

منت میں اس میں میں اور است محانبا و اکار کے ارشادات اور شاندار و اقعات کی روش میں خدست و لدین کے منتقل نادر اس بیاز مولانا منتج ابدادانشرانور برمائز 16 ×23×30 مقان 176 مجلد بدید

المراقب من المراقب على المراقب من المراقب من المراقب 
السان المستخدمة السان المستخدم عنى عنواض القرآن الكريد الم يأليّة قرآن كريم كامورة بي اورآيات كم المستخدمة المن المراق ا

ا من الله الله المعالية الهداية المام فوالى كاتر جدادها في اورجساني ما داست كان طريقول اوراً ولب كابيان جن رقمل كرية استاري في ميادات عمره، وانهت كي جان بيد برو باقي بيداورم ادات عمل المندة الب مرفق ماه كي والهيد كاخوال ب

يكوران وقمل كالمريضان كواد بالمعلومتين بيوتا الديمكة بسيطي اليصاي المرتظال كالبيان سيانن وهمل زيسة وأزكو متدهان كورا الريب ل يوكن بينيات تين توبية ، منذ - ساء 16×38×23° كانت 176 كينز، در. عَمْ رَقِي كَيْنَا مِنْ الصَّاحِينَا وَلَعَلِيهِ العَمَلُ الأَارِ فَعَمِينِ فَعَالِينَ الرَّاجَةُ ال قرآنه <u>العلايث تويام مح</u>كيدًا غياد كابرين امت شناد شاوت كاجامل مرقع عمل شايع هذا ين عمل مي**ن كا**شوق بزعة سادر علم بحق <u>ق ایمیت علوم بی ق</u>ینته آقرال «موریاس» کایت مختر سے بر زمیانیت اود کایپ رمانز16 ×23×36 مفیات 176 مجلد مدب الماق بعد مرتهي مساكل النابي نا أخر البيارية الدارية ما مد قرتهن اروز والأو تابي الأرق الله م تعييم از بيت تبلخ وال الايال. آبار<mark>ے کرانے بھی اس بات ک</mark>ئی اس باتا کا اسٹانے اسٹان معادر اقصائی انگویڈ ک مرسوم و روان میرعات اتو کین انہا ہی تا مت من رغیز و کے حمل 60 کید پرفشن سیال کے میں پرمشتل آئیجا کمود کشوی کے فاتون محبوریاتی انداز میلدوں میں منتشر فاہوی تی د. به مع ترتیب شده انجه کمل آیند جدی محتواد ۱۰ مناز 23×36×23 مخات 624 ایر ب ضال الاستراك المراجع المائي الاوت الحدائي الاوت المتني مورق في المانت أعام أن أثم قرار بريك فعالي وتوارق أن و أنا سا توات بالرحم ألى معلى المناكا كاوفران اي ترات والموقر أن مصارف قر أن الوينس الأبري اسلام كافر أن سے قبط الفاقي في ي الدون من القوات الدوكاء إن ك مع حول باستل جديد الدوار مع مدر الدون 16 × 23 مع الدون 336 كلدمد ر " "الإصفة ع في العاهيث الشكاح" عاقلاان تجركن كالرّبريّ الشقائة \_ ثرول ارتكاح `` تعلق آم. ت سے بیٹ میں موجود اکثر اصادیث کا مجموعہ بھی میں نگائی اور شادی کے فتر کل 5واب ایمیت علم بقیرہ و ایمیت اور شادق کے فاہر الله يرغيوه العضوية عند الرصاحي يرهاوي وليسيدا ورضه ولي كمّاب. العائر 16×23×38 مني شا 256 كيلد ميري تَعَاكُمُ ﴾ أنه بعد النسكورية عيزو جبل للاهام ابن ابني الله نباس الهائدات أشروزهم تم الذكر فتتون كابيان البراء ر خ<del>ے گی ہے گ</del>ر حملیہ تابعین اوا کار ان امت تھے جارے اواقعات شکر ڈکٹر کے قریب ملیاری انگھیاوے اور مرطود اول کوملاھ ئر شاور من بي شود و 18 ما كابر كالحمامت مصابع ن ساز 16 ×23×36 سمَّ من 199 نيوبو ي المشاكل مير " التنصيس والسواب عليه " ما ماين افي لا بي كي العركة ب بمكين اورع يكان مسل الركيليج يأ مثاقيلي آ بات مامازی آ ارسحار کرامزے رش انتقادی ماور است کے افراد کے مامان معاملانی اور رشاہ اس کی تھوم مشکارے رمیں ک تُوابِ كَ الارافعاء شِ كَي تفيدا شدر الله 36×36×23 مثمان 228مجلد الدير

فتناكل شباوت المستب هاايت مين موجود حقق اورتقبي شبدا وكي اقسام أفغائل أورو نيوي اوراخروق وربيت ومناتب بر منتش تبايت بالمستنق ووارجال الدي يبوخي فاكترب الواح السعادة في مساف انشهادة كالحل تريري شاؤت كثيرون

كتب *عديث ساز*36x166 منى ت 144 كيلام يو الفيارون كي مغربة المراجعة مريده والعال معالي مرحم كرني سانبان كرناه بن كي بخش بوتي ساور بنية ك

ا فی در صابت مختے ہیں اور جہم ہے بنا و مامل ہوتی ہے ۔ ان کی تفعیلا ہے پر مشمل ا عاویت ( تر بھر ) از حضرت مولا ماملتی ابدا واللہ ا ورياع 1<u>6 ×36×39 " فات 272 مجدور</u>

الحبارت الماز وتراد كل، بو الماز من أماز جنازه المازعيدين دفيروك متعق البينة مساكل يرغير مقلدتهم ير امتر الني <mark>كرت مين - ب محلق ق</mark>ر أن ومديث امرتها ميكر: مثب الحاله متندا وخرودي والكي كراتها لأب جن تحواكر وإ**حميا بي**عاب شاير آباز سے تعلق کوئی احتاا کی سنلہ س ہے بابرٹیل ہے اور بعض وہم مسائل سے داکان تنعیل ہے، جمع کرویتے میں امرابعش میکر فیرمقعظ ہ ے جو لوں کے جوابات مجی مکود نے سے جن و مال کو مجھانے وائی نمایت " سان کڑے بیز" فیرمنقلد ہی کی فیرمنتر نماز" بھی اس جی شال آره کی تی ہے جس میں فیرمغلد ان برلاج اب اعتراض قائم کئے مجھے ہیں ۔ سائز 16 ×23×28 سفات 400 جلد ہو یہ

میں است میں ہوتا ہے۔ میں است میں ایک میں یہ موفی بھر وہ شام بڑا میان اور معر کے اکا پر طا معوارج بھین تی تابھین انڈ می تابھین کے تھم جات الاست (تعنيف) بحدث الذا ام اين جان (تربر) مولا: اعادالله أور سائز 16×36×23 صفحات 500 جلاد ب ب يورون من الكابر بنية اسلام كي مفهومة في كل مقدمت عن الأس كرورنمايت بالكيز والأنهي مقامات اورمعالي برعشمل 130 وروو خاصية ليف معترت ع مقد بن حاكل التيباني برقريس وما كالإراغ أن يأتفر فرسود والأنتي بداوعند تؤرب ما تز 16 × 36 × 23

مخانت 400 بلادر

دارالمعارف حامعة قاسم العلوم ( كلكشت كالولي مائن ) 635 1350 636-0300